





الهود درادليندي ملان في المارد درادليندي ملان في الماري المارد درادليندي ملان في المارد دررآباد مرايي

جملہ بحق مصنف محفوظ ہیں اس کتاب سے کسی بھی جھے کی فوٹو کا پی ،سکینگ یا کسی بھی قتم کی اشاعت مصنف کی تحریری اجازت کے بغیر نہیں کی جاسکتی ۔

> آپ کے مشورے اور شکایات کے لئے۔ E-mail:info@jbdpress.com www.jbdpress.com

اشاعت: 2006 مٹاکسٹ: جہانگیر بک ڈپو سرورق: JBD آرٹ سیشن، لاہور قیت: -2251رویے



| 042-721 | : عديل نياز، آفس:257ريواز گارؤن، لاهور _فون:7213318 و 042 فيكس:3319                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 021     | : غدين نيار، 1 س: 257 ريوار و درق ناما وريون : 000 القام 12 - 000.<br>ديو: اردو بازار، لا مورفون : 7220879-042 ، سيلز ديو : اردو بازار مركزايي _ فون : 2765086 .<br>ويو : اردو بازار، لا مورفون : 7220879 ، سيلز ديو : اردو بازار مركزايي _ فون : 2765086 |
|         | ۇيو: اقال روۋىزىرىمىيى چوك، راولپىنۇي_فون: 5552929-051                                                                                                                                                                                                    |
|         | وي نزديونيفارم سنرجامع مجدصدر، رساله رود حيدرآباد فون 3012131-3000                                                                                                                                                                                        |

سرو پو برو یو برو یوارم سرجان جد سده برخان که رود میدر برد منگ سیار و پو: اندرون بو برگیث، ملتان به فون: 4781781-061 سیار و پو بو کوتوالی رود ، نزدامین پور بازار، فیصل آباد به فون: 4469077-0333

يېز د يو و نوان رود مرداين پور باراره په ۱۰ باريون ۱۰ مون ۱۹۰۵۵۵۰ - 002 نياز جها ککير رينظرن غزنی سريت اردو بازار، لا مور نه پرنت کی فون: 7314319 - 042

بهل جعير

at the same of the

الممير

## دُوكرا بحته

## كمس اورثوجوان سالار

| 199 — — — — - | سيبروا يجي              |
|---------------|-------------------------|
| YY4           | لصرہ سے دمشق کک         |
| Y (1)         | سپاہی اور شهزارہ ۔۔۔۔۔۔ |
| r4r           | مبلی فتح                |
| r^^           | سب كانحس                |
| r·r           | صبح کا بستارہ ۔۔۔۔۔۔۔   |
| mım           | ىندھ كانياسپر سالار     |
| rr9           | راجه داہر کی آخری شکست  |
| rp1           | بر ہمن آباد سے اُرور تک |
| <b>70</b>     | اُن كا دلوماً           |
| r 41          | سلمان کا قب ری ۔۔۔۔۔    |
|               | غووب رنناب              |

Ja 2007

المرام

الواس

ہندوسان کے مغری ساحل کی ایم بندرگاہوں اور جزیرہ سراندیٹ کے ساتھ

ایک مدت سے عوب کے جاری تعلقات چلے ہے ہے۔ زانہ جا ہمیت میں چند
عوب تا جرسراندیپ میں آباد ہوگئے تھے۔ اور جب بڑب میں ایک سنے دین کا چرچا
ہونے لگا تو یہ دین آن تا جروں کو اپنے آبا واجدا دکے بنرہ بوئرگ کرنے پر آبادہ
مرک کران کی قری صبیت جاگ اعلی ایران عوب کے مقلیلے میں ایران کی صفر عات
مین کران کی قری صبیت جاگ اعلی ایران عوب کے مقلیلے میں ایران کی صفر عات
کی زیادہ قدر تھی۔ اس کے علاوہ ہندوسان کے بازادوں میں عوب کے مقلیلے میں ایران کی صفر عات
کی زیادہ قدر تھی۔ اس کے علاوہ ہندوسان کے بازادوں میں عوب کے مقلیلے میں ایران کی صفر عات
کی زیادہ قدر تھی۔ اس کے علاوہ ہندوسان کے بازادوں کو نیادہ چڑت کی گا ہ سے دیکھا
جانا تھا۔ اگر شام سے کوئی قافلہ آجا آباتہ تو دوما کی قدیم سعوت می خوادون کی شاخرہ

the contract of the second of the second

Complete Com

a gradient state of the state of the

الكواد السنوان والربعات الربايا والأنوية

تم دہاں جانا پیندکر د تو میں متحارے بید ہر سہولت متیا کرنے کے بیان تیار ہوں یا عبد اسٹس سفہ جواب دیا " ہے ہے منہ سے میرے دل کی دبی مُونی آواز نہلی ہے۔ میں جانے کے بیار مول! "

پانچ عرب تاجروں کے سواباتی سب عبر استمس کا ساتھ دینے کے لیے نتیار ہوگئے ا

عبدالشمس كی دوانگی كے بیس دن لبدكا تھیا واڈ كے ناحب دول كالیك جهاز بندرگاه پرژكا درعبدالشمس اور اس كے دوساتھيوں نے اُتركر يغبر سُنائى كه ان كا جهاز اور دوسرے ساتھی سمنت دركی لهرول كاشكار جو بيكے بيں اوراگر كا تھیا دار كے ناجرو كاجهاز وقت پرنز بہنچيا تو وہ مجی چندساعت اور پافی میں باتھ پاؤل مارنے كے بعد دوب

فتوحات نے عربی کے متعلق ہمایہ مالک کے باشد دل کا زاویہ گاہ تبدیل کر دیا۔
مراندیب اور مبندوستان کے دومرے صوں میں آباد ہونے والے دہ تاجر
ہوا بھی تک عرب کے الدرونی القلاب سے منا تر نہیں ہوئے تھے کفر کے مقابلہ میں
اسلام کی فتوحات کو ایرانیوں اور دومیوں کے مقابلہ میں عرب کی فتوحات ہو کر نوشی
سے جو لے نہیں کے نے دین سے اُن کی نفرت اب مجت میں تبیل میں
ہوری تھی۔ اُس نمانے میں جن لوگوں کوعرب جانے کا اتفاق ہوا 'وہ اسلام کی فعمتوں
سے ملا مال بوکر واپس آئے۔

عبد اہمس البرول کا مرکروہ تھا۔ اس کا خاندان ایک تسسے مراندیب بیں آباد تھا۔ وہ اس جزیر سے سے مراندیب بیں آباد تھا۔ وہ اس جزیر سے بیں پیدا ہوا، اوراسی حکمہ آباد ہونے والے ایک عرب خاندان کی لڑکی سے نشا دی کی بجوانی سے بڑھا ہے تک اس کے بحری سفر بھی مراندیب سے کا تھیا واڑ تک محدود رہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ عرب بیں اس کے خاندان کے دوسرے افراد کو ن ہیں اور کس حکمہ استے ہیں۔

دوسرے مولوں کی طرح وہ بھی ما دروطن سے ساتھ آئیں وقت دلیسی لینے لگا۔ حب بردک اور قادس بین سلمانوں کی شاندا رفیوحات کی خبریں دنیا کے ہرگو شفے ، میں پہنچ چکی تقییں یہ

موجودہ داجر کے باپ کو انتی خروں نے عرب کے ایک گمنام ناجری طرف دوئتی کا القر بڑھانے برآ ما دہ کیا تھا۔ اس نے عبدالتمس اور اس کے ساتھیوں کو دربا دہی اللیا اولیش فیمت نخا نکٹ دے کر خصیت کیا۔

مصک شیں اپنے باپ کی وفات کے لبد سنے راج نے تخت نبین ہونے ہی عبداً س کو بلایا اور کہا "مذت سے ہمانے ملک می تصارے ملک کا کوئی تا برنہیں آیا، مبرعوب کے تا زہ حالات معلوم کرنا جا نہا ہوں۔ مجھے تھا نے بنتے دین کے ساتھ دلیبی ہے۔ اگر

مکان تعمیرکروا دیے۔ چندسال کی وفادادانہ خدمات کے بعد دلیپ نگھ داجر کے بجری بیڑے کاافسراعلیٰ بنا دیاگیا ہ

(4)

اس واقعے کے بین سال بعدائد الحسن پہلامسلمان تھا بسے تجادت کاإداده ۔ اور تبلیغ کا شوق اس دور اُفنادہ ہز رہے مک ہے آیا۔

کئی ہفتوں کے سفر کے بعد ایک مشیح الوالس اور اس کے ساتھی جہاذ ہر

کھڑے سراندیپ کے سرمبر ساجل کی طرف دیکھد ہے نظے . سندیگاہ کو قریر مرمد تندیاں میں گذات سادی است مرم

بندرگاہ کے قریب مرد، عورتیں اور بیجے کشین پر سوار ہورا در پر تیتے ہوئے لوگ جماز کے استقبال کو نکلے۔ ایک کشنی پر الوالحسن کو جزیرے کی سیہ فام اور

نیم عریاں عود توں کے درمیان ایک اجنبی صودت دکھائی دی۔ اس کا دلگ گرخ وسفید اور شکل دصورت جزیرے کے باشندوں سے بہت مختلف تھی۔ دوسری گشتوں سے پہلے جہادئے قریب پینچنے کے بلے وہ اپنی کشتی پر کھڑی دوننو مند ملاحوں

کوجوکشتی کے جبو چلارہ سے تھے، ڈانٹ ڈبیٹ کر دہی تھی۔ یکشتی تمام کشنیوں کو بیچے چھوڑتی ہوئی جہاد کے ساتھ آگی۔ لڑکی نے

سراندىيى دېان يىل بچركماليكن جماد برسه كونى بواب تراميا.

ا چانک اِلُوا کسن نے کِسی کی چیخ چکارٹن کرینچے و مکیا کشتی سے کھ دس گنے فاصلے پر وہی غُونجورت اِلْ کی یا نی بین غوطے کھا دہی تھی اور کشتی واپے ،

اس کی چیخ پکار کے با دیود سخت بے اعتبا فی سے اس کی طرف دیکھ ڈرہے تھے۔
ابوائس نے پہلے دسٹی کی میٹر ھی پہلی کی حب اس بات کا لقین ہوگیا کہ لڑکی کے
ہاتھ پاؤں جواب دسے دہے ہیں اور دہ سیڑھی تک نہیں پہنچ سکتی تووہ کپڑوں
سمیت سمندر میں کو دیڑا لیکن لڑکی اچا نک پانی میں غائب ہوگئی اور وہ پرلیٹا۔
ہوکہ ادھراُدھر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں بہت سی کشتیاں جہانے کر دجمع ہو
چی تھیں اور جزیرے کے بات ترہے قبقے لگا دسے تھے۔

الوالحس نے نین مرتبہ فوط لگانے کے بعد دل برداشتہ ہوکر سیڑھی کی دستی بکڑ لی اور دہ جمان پر حیصے کا الردہ کر ہا تھا کہ اور سے اس کا سائقی چلانے لگا۔ " دہ ادھر سے 'جمان کے دومری طرف ۔ دہ ڈوب رہی ہے ۔ شاید کسی مجھلی سے پکڑد کھا ہے "

مقامی مردون اور مورتون نے پھر قہقہ لگایا۔ الوالحسن لوکی کے بھادی در سری طرف پہنچنے کی وجہ نہ مجھ سکا، تشویش اور حیرا نی کے مطے جلے جذبات کے ساتھ اس نے جلدہی پھر مخد طر لگایا اور جہانے کے بنچ سے گزراہ کو اور سری طرف پہنچ گیا۔ وہاں کو بی مزعم اور بہت ایس کا دہی سابقی شور مجاد ہا تھا :

" وہ ڈوب گئی۔ اُسے کھی طل گئی " الجوالحس ما بوس ہو کہ بھر دوسری طرف پہنچا۔ اس دِنعہ لوگوں کے قبقوں بیں اس کے ساتھی بھی مشریک سقے اور ایک عرب نے کہا۔" آپ آجائیے! وہ آپ سے بہتر تیرسکتی ہے "

الوالحن نے کھیبانہ ہو کرسٹرھی پکڑلی لیکن ابھی ایک ہی پاؤں اُوپر رکھا تھا کہ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر پانی ہیں گرا دیا۔ اس نے سنبھل کرادھر ، اُدھرد مکھا تو لڑکی تیزی سے سیڑھی پر چڑھ دہی تھی۔ ،

" نبیں بمعلوم ہوتاہے کہ تھادے گھرنگ اسلام کی روشنی ابھی میں آئی" برکمہ کر الوالحس فے ایک جبّرا تھا یا اور لڑکی کے کندھوں بر ڈال کر بولا " اب تم ہمارا جماد و کی سکتی ہو "

لڑکی نے ابوالحسن کے الفاظ سے زیادہ اس کی شخصیت سے مردوب ہوکراپنے عربیاں بازودں اور پنڈلیوں کو بیتے میں چھیا لیا۔

ابوالحس کی پونجی بچاس عربی گھوڑے سفے الٹر کی نے بیکے بعد دیکرے تمام گھوڑوں کامعاسّہ کیا اور ایک گھوڑے کی بیٹے بریا تھ دکھ کر بولی یر میں بہخریدوں گی۔اس کی قیمت کیا ہے ؟"

الدالحسن نے کہا "تم میں ابھی تک بر لوں کی ایک خصوصیت باتی ہے ہیں گوڑا ان سب میں بہتر بن ہے لیکن تم شاس کی قیمت اداکر سکو گی اور نہ بیر عود توں کی سواری کے قابل ہے۔ بیر جس قدر خو بھورت اور نیزر فی آرہے 'اسی فدر مُنہ ذور بھی ہے " لاکی اس جواب برمسکرائی اور بولی " خبر دیکھا جائے گا، آپ نے جہاز اننی دورکیوں عظمرالیا ؟"

الْجُوالْحُسن في جواب ديا يسبس الكى كاحكومت سے اجاذت لبنا خرودى خيال كرنا ہوں "

لر کی نے کہا "سراندیپ کادا جرایک مدت سے غربوں کے جہاد کا انتظار کردہا ہے۔ جہاد کا انتظار کردہا ہے۔ جہاد کا انتظار دہا ہے۔ جہاد کنادے پر بے جلیے ؛ لیجے داجر کے امیرا لیح خود ہی بہنج گئے۔ "
دلیپ سکھ عبد الشمس سے گہر نے تعلقات کی بد ولت عربی میں اچھی خاصی استعداد ہیدا کر جہان خاس نے جہاد پر حراجے ہی عربی ذبان میں کہا سرآب نے جہاد بر ترشیط سے ہی عربی ذبان میں کہا سرآب نے جہاد برائی دو کورکیوں مظہرالیا ؟"

الوالحن جماذ پر پنچا تواس کے سامتی پرلینان سے ہوکر مزیرے کی لڑکی کے قبقے من دہے تقے۔

لڑکی نے ابوالحسن کی طرف دیکھ کرعربی ذبان بیں کہا " مجھے آپ کے ہوگئی جانے کا بہت افسوس سے "

لڑی کے منہ سے عربی کے الفاظ من کر سب کی نگابی اس برجم کررہ گیں۔ ابدالحسن نے پوچھا یو کیاتم عرب ہو؟"

لڑکی نے ایک طرف سر جھکا کر دولوں ہا تھوں سے اپنے سر کے بالوں
کا پانی بخوڈتے ہوئے جواب دیا یہ ہال میں عرب ہوں ایک مدت سے ہم عروب
کے جہاز کی داہ دیکھا کرنے تھے۔ میں آپ کونوش آمدید کہتی ہموں۔ آپ کیا مال
لائے ہیں ؟

ایک عرب لط کی کواس لباس میں دیکھناالوالحس اوراس کے ساتھے ول کے لیے ناقابلِ ہر داشت تقاروہ پرلیثان ہوکر ایک دوسرے کی طرف دیکھ سے عقر

لركى ئے اپنے سوال كا بواب نہ پاكر بھر لوچھا يوميں پوچھى ہوں آپ كيامال لاتے ہيں؟ آپ حيران كيوں ہيں۔كياعرب ورتيں تيرنا نہيں جا نتبل آپ كياسوچ رہيں ہا چھا ميں خود ديكھ ليتى ہوں "

الوالحن نے کہا " عظہرو! ہم گھوڑے لائے ہیں۔ میں تھیں نود دکھانا ہوں لیکن میں تھیں نود دکھانا ہوں لیکن میں حیران ہوں کہ اس جزیرے کے عرب ابھی نگ ذما نہ جا ہلیت کے عرب ابھی نگ ذما نہ جا ہلیت کے عرب اس السالوں کا سالباس بہذنا اور مردوں سے جا کوناکی نے نہیں بھایا ؟"

لركى كاچىرە غصے سے سرح ہوكيا ۔اس نے جواب ديا يركيا يه النسالوں كا

Scanned by iqualm

ادا نهيس كرسكيس كي "

الوالحسن نے دیکھا۔ وہی لڑکی جسے اس نے جہاز پر دیکھا تھا۔ ایک ہا تھیں لگام اور دوسرے ہاتھ میں چا بک بیلے کھڑی تھی لیکن اس دفعہ اس کالباس عرب عور توں کا ساتھا۔

الوالحسن في مدرك تعفيف موكركها يواكم مجديدا عنبار نهيس المنالونم تودد كيد لو، اكد تم أسع لكام بحى درك سكونويي كهوار المقارا الغام مركا إ

لڑکی تیزی سے قدم اکھاتی ہوئی اصطبل کی طرف بڑھی۔ باقی سب لوگ بھی اس طرف جڑھی۔ باقی سب لوگ بھی اس طرف جل دیا ہے بعد سفیب مسلم طرف جڑھی کے بعد سفیب کھوڑے کی طرف بڑھی کھوڑے نے ایسے دیکھتے ہی چادہ جھوڑ کہ کان کھڑے کہ کے بعد کھوڑے کہ کان کھوڑے کہ کان کھوڑے کہ کان کھوڑے کہ کان کھوڑے کہ کہ کہ بیاد کی نے کھوڑے کہ تھی کہ دی اور وہ تھیلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کہ دو سے کھوڑے دیسے ترڈ انے لگے۔

الوالحسن نے کہا "عشرو!" اور آگے بڑھ کر گھوڑے کارشہ کھول کر ابہر لے آیااور اسے ایک در منت کے سابھ باندھ کر کھنے لگا "اب آپ ہمّت آدنائی کرسکتی ہیں "

لڑی نے اچانک آگے بڑھ کر ایک ہا تھ سے گھوڑے کا نجلا جڑا پکڑ لیااور دوسرے ہا تھ سے ذخی درندے کی طرح تڑبیت، اُچھیتے اور کو دیتے ہوئے جانور کے منہ بیں لکام مطولس دی۔ تماشا بیوں نے جیرا نی پر قابو کہ بابا تھا کہ اس نے دستہ گھولا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ گھوڑ اچند بادین کی ہونے کے بعد چھلائیس لگانا ہموا مکان سے باہر نکل گیا۔

 ابدالحسن کی بجلئے لڑکی نے جواب دیا "ان کا خیال تھا کہ شاید جہار کو بندگاہ پر لگا نے سے پہلے داجر سے اجازت حاصل کرنا حرودی ہو!"
دلیپ نگھ نے جواب دیا یہ مہاداج آپ کود مکھ کر بہت نوش ہوں گے۔

لڑکی نے کہا بعد میں جاتی ہوں لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ صفید گھوڑ امرار ہے اور میں اس کے منرمائکے وام دول گئ یہ کہ کرلڑ کی نے جبّر آباد کر ایک عزب کے کندھوں پر پچینک دیااور بھاگ کر سمندر میں تھیلانگ لگادی :

(m)

عبد اش مورد اس نے جہار کی آمدی اطلاع بل چی تھی۔ اس نے شہرکے جند محرز بین کے ساتھ ابوالحسن اور اس کے ساتھ بول کا استقبال کیا، انھیں لپنے گر اور ان کے گھوڑوں کو اپنے اصطبل ہیں جکہ دی۔ آن کی آن ہیں پچاس گھوڑوں کو اپنے اصطبل ہیں جکہ دی۔ آن کی آن ہیں پچاس گھوڑ وں کو کو کی دوسرے سے بطر ھاکہ بولی دینے گئے۔ دیسرے سے بطر ھاکہ بولی دینے گئے۔ دلیپ سنگھ نے مشورہ ویا کہ داج کو دکھائے بغیر کوئی گھوڑا فروخت نہ کیا جائے ممکن ہے وہ تمام گھوڑے خریدلیں عبد اسٹمس نے دلیپ سنگھ کی تائیدی۔ ابھی یہ باتیں ہورہی تھیں کر داج کا اپنی آیا اور اس نے کہا سر مہاراج عرب ناجر و سے ملیا اور ان کے گھوڑے دیکھنا جا ہتے ہیں "

دلیپ سنگھ نے ایکی سے کہا ''تم جا دُاور مہاداج سے کہوہم ابھی اسے ہیں'' بیر کمہ کر ابوالحسن سے نیاطب ہوا '' ایک گھوڑا شیخ عبد اشمس کی میٹی نے لین لیے منتخب کیا ہے میراخیال ہے کہ اُسے میں رہنے دیا جائے ''

ابوالحسن نے کمایہ اگریشن خود اپنے بلے لینا چاہتے ہیں تو مجھے عدر نہیں لیکن وہ لیے لینا چاہتے ہیں تو مجھے عدر نہیں لیکن وہ لیرکیوں کی سواری کے قابل نہیں۔ وہ بست سرکش ہے !"
ایک طرف سے آواد آئی یہ نہیں آبا جی ! ان کا خیال ہے کہ ہم اس کی قیمت

Scanned by iqualmt

ہارگئے لیکن اطیبنان دیکھے اکراپ کو اس کی پوری قیمت ادا کی جائے گئے " ابوالحسن نے بھواب دہائے" یہ مشرطہ نہ تھی 'انعام تقااود انعام کی قیمت نہیں کی جاتی۔ نوش قسمت ہے وہ گھوڑ استھے الیسا سوار مل جائے ۔" (مم)

دامرد کیف سے پہلے ہی تمام گھوڑوں کو خربید نے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاہی خرا ان سے جو فیمت اداکی گئی، وہ عربوں کی توقع سے کہیں زیاوہ تھی۔ داجر نے ابوالحسن سے عربوں کے نئے دین اور ان کی فقوحات کے متعلق کئی سوالات کیے ۔ دبیب سنگھ نے ترجمانی کے فرائض انجام دیے ۔ ابوالحسن نے تمام سوالات کا جواب دبیب سنگھ نے ترجمانی کے فرائض انجام دیے ۔ ابوالحسن نے تمام سوالات کا جواب میں دبیب سنگھ نے بعد دبین اسلام کے ہر بہلو پر دوشنی ڈالی۔ داج سنے اسلام کی بہت سی خوبہوں کا اعتراف کو عدہ سے کر بیوں کا اعتراف کو عدہ سے کیا۔

بجب ابوالحسن ابیت میزبان کے گھروالیں بنیجا تواسے علوم ہواکہ کی ابھی ایک دالیس نہیں آئی اور عبدالشمس چند آدمیوں کے ہمراہ اس کی تلاش میں جاچکا جسے۔ ابوالجس نماز ظراداکرنے کے بعد برلینانی کی حالت میں مکان کے صحن میں شہل دہا تقاکہ سفید گھوڈ الے تحانیا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ گھوڈ نے کی لگام بھی فائر بھی۔ ابوالحس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا سخدامعلوم اسے کیا ہوا۔ ابرائحس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا سخدامعلوم اسے کیا ہوا۔ یہ گھوڈ اسرکٹ ضرد اسے لیکن گرے ہوئے سوار کوچھوڈ کر آنے دالانہیں اور لگام بی باوں کے بیسے آکر ٹوٹ سے کہا ہے۔ اور کوٹ سے کہا ہے۔ بیسے آکر ٹوٹ سے کہا کہ بیسے کا کہ دیکھ کر اس کا گر بڑنا ممکن نہ تھا میں جاتا ہوں۔ "

الوالحس نے نشخ عبدالنمس کے خادم سے دوسری لگام منگوا کر گھوڑے کرنے دوسری لگام منگوا کر گھوڑے کرنے دوسری لگام منگوا کر گھوڑ کے دوستان کی مرضی رہیجوڑ

دیا گھوڑے کی رفتا مظاہر کرتی تھی کہ اس سے بہت زیادہ کام لیا جا چکاہے ۔ گھوڑا چند کوس گھنے جنگل میں سے گذرنے کے بعد ایک ٹیلے بہت شاور ایک آبشاد کے قریب پہنچ کرڈک گیا۔ اس سے او بہجانے کا کوئی داستہ نہ تھا۔ کچھ دیر او حراُد ھسر دیکھنے کے بعد الوالحن گھوڑ سے سے اترا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر سلی کواہوا دیں دیتے لگا۔ دیر تک تلاش کرنے کے بعدوہ تھا کہ آبشاد کے قریب

ابک بچھرکے کنائے پیٹیٹے گیا۔ شام ہونے کو تھی۔ ابوالحس نے عصر کی نمازا داکی اور پھر ایک د شوادگزار داستے سے اس مقام نک بہنچا، جمال سے بہاڈی ندی کا پانی ایک آبشاً کی شکل میں نیچ گرتا تھا۔ سلی چند قدم کے فاصلے پر ندی کے کمائے ایک درخت کے نیج بیٹی ہوتی تھی۔ ابوالحس کی نظرائس برائس وقت بڑی جب ایک نیس چادگر لمبااور آدمی

کیدان کے برابر موٹاا الد ہا گھاس میں سے مسرکنا ہوا اُس کے قریب بہنچ رہاتھا۔ ابوائن سسلی اسلی! کتا ہوا بھا گا در اُس کا بارہ کپر کر گھیٹنا ہوا چند قدم دور لے گیا۔ سلمی نے ملک سی پینے کے ساتھ آئھیں کھولیں۔ از دہا شکاد کوجاتا ہوا دیکھ کر کھیٹا کا تا ہوالیکا۔ آئی دیر میں ابوالحس نیام سے تلواد نکال جبکا تھا۔ از جہد نے اس کے بالک قریب بنچ کر گردن بلندی۔ ابوالحس نیام سے تاک طرف کودکر وارکیا ان جب کا سرک کے علیجہ ہے۔

ہوگیا۔ ابوالحس نے ندی کے پانی سے لواد صاف کرتے ہوتے کہا سے ہم ہبت ہوتون ہواسونے کی یہ کون سی جگہ تھتی ؟' سلمی ابھی تک دہشت ندہ ہوکر کانپ دہی تھی۔ وہ بولی '' میں تھک کر ہماں بیٹھ گئی تھی اور اور کھنے اور کھنے نہ جانے کس و فت لیٹ کرسوگئی۔ میں یہال کئی باراتیجی ہوں لیکن الیسا اڈ دہا کبھی نہیں دیکھا۔ آپ پہنچ گئے، ورنہ یہا ڈدہا اس طرح ترجینے کی کائے

مُحْتُكُلُ رَبا بُوتًا ـ آبِ يِمان كِسے بِيتِي و،

" ثم جانتی ہو میں یماں <u>کیسے نیا ہوں تم ب</u>یباؤ کرتم بنے یہاں پنچ کر گھوٹرا کیوں <sup>جو آ</sup>

Scanned by iqbalmt

سلی نے مسکرتے ہوئے ہواب دبائیں نے کب چھوڑا۔ وہ مجھے گراکر بھاگ کیا تھا" ابوالحس نے دراسخت لہجے بیں کہا معموم ہوتا ہے کہ تھاری تربیت بہت ناقص ماتول بیں ہوئی ہے۔ اس لیے تتھالے اخلاق کامعیار دہی ہونا چاہیے ہوز مانہ جاہلیت کے عروں کا تقالیکن وہ بھی ہزار برائیوں کے باو ہود مہسبان سے جھوٹ بولما ایک

گفنا وُنافعل خیال کینے سے اوراس گھوٹے کوخالی والیس آناد بکھ کر مجھے پرلقین نہ آتا تفاکہ بیٹھیں گراکر بھاگ آباہے۔اس کی ترمیت میرے اصطبل میں ہوئی ہے۔ بیر سرکت اور مغرور صرور ہے دیکن دھو کا دینا نہیں جانتا۔ سے بتاؤ!تم نے اپنے ہا تھوں سے اس کی لگام نہیں اُتاری اور اُسے ڈدا دھم کا کروائیس نہیں بھیجا ؟"

سلمٰی نے استحکاتے ہوئے جواب دیا۔ ''اگر آپ بٹرا ماننے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گی'' "تم میں ہت سی اپنی باتیں ہیں جنس میں ٹرانجھتا ہوں جنجیں ہرسلمان ٹراجانے گا''

ای به معنی این بین میں اور بیان کے بیانی اور میں ہمر سمان براجائے گا !! "اب چاہیں تومیں ہر عادت بدلنے کے بیانی ارہوں ۔ اب کی خوشنو دی میرا

بچپه به بی رین ، رق دف بدسے سے بیار ہوں۔ اب فی خوسودی میرا فرض سے اور اکب نے تو آج میری جان بھی بچانی ہے " مستقیں مجھنوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ بیں چاہتا ہوں بتھارا خدا تمہیر

ہو تھیں صرف وہ چیز پسند کرنی چاہیے جو اُسے بسند ہوا ور ہراس چیز کو نا پہند کرنا چاہیے ہجراُسے نا پسند ہو۔ خدا کو تور نوں کا نیم عرباں لباس میں مرد دں کے مسامنے جانالت نهیں "

جانا پسند مہیں : سلمی نے بحواب دیا یہ لباس تو میں نے آپ کے کہنے سے تبدیل کر دیا ہے ؟ ابوالحس نے کہا یہ لباس سے زبادہ دل کی تبدیلی کی حزودت سے یخیر ارب بانوں کا وقت نہیں ۔ شام ہورہی ہے ۔ تھادے والد بہت پر بیٹان ہو نگے۔ وہ گھوٹے کے

بہنچنے سے پہلے ہی تفادی الاس میں مکل گئے تھے۔

چاندنی دات میں الوالحس اورسلی حبنگل کوئبور کریسے سفے سلی گھوڑے پرسوار تقی۔الوالحسن باگ تقامے آگے آگے پل رہا تھا۔ راستے بیںسلی نے الوالحسن کے برحی

سی البرانسن بان طامعے اسے اسے ہیں ہم طارات ہے ہیں سے ابرانسن سے جر سفر اس کے خاندان اور اس کے سامقیوں کے متعلق سوالات کیے لیکن اس کی تدقعر کا خلاف الحسر کی رینز از کرط ھنز گئر سلم پرین سے مقت میں مرموں

توقع کے خلاف الوالحسن کی بے اعتبائی کرا ھنی گئی سلمی پریشان بھی بھی اور نادم بھی، بالا خداس نے کہا "کہ کومیری وج سے بہت تکلیف ہوئی، بیں معافی چا ہتی ہوں. آیے محصر متا اور کھے پیدل جلنا چا ہیے۔ آیے محصر متا اور کھے پیدل جلنا چا ہیے۔

تفاریس انتراکی ہوں۔ آپ گھوڑے پرسوار ہوجائیں " اس دفعر بھی اس کی توقع کے خلاف الدالحسن نے سرد مهری سے جواب دیا "اگر

مجھے اس بات کاخدشہ نہ ہونا کہتم ایک عوزت ہواود کوئی درندہ تھیں کھا جائے گاتو میں بقیناً اس وقت تھادسے ماتھ جین گوادا مذکر تا۔

سلمی شکست نورده سی موکر تفور ی دیرخاموش دیری بچرلوبل "اگروه اژ دیا مجھنگل جانا تواپ کواس بات کا فسوش ہوتا ہ"

جھے مل جاما تو اپ کواس بات کا افسوس ہوتا ؟" " يرمرف مفادے ليے ہى نہيں ميرے سامنے اگروہ کسى كوبھى ہلاك كرنا تو مجھے اسى قلدافسوسس ہوتا ؟" " آپ نے ميرے ليے اپنى جان خطرے ميں كيول دالى ؟"

"ایک السان کی جان بچانامسلمان کا فرض ہے "
سلمی دیرتک خاموش دہی۔ دورسے چندگھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اوالو لمس
نسلمی دیرتک خاموش دہی۔ دورسے چندگھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اوالو لمس
نے کمار دیکھو! وہ ابھی تک تھیں ڈھونڈ رہے ہیں!"
مقوڈ ی دیرلجد عبدالشمس اور اس کے ساتھی پہنچے گئے۔ بیٹی کوسلامت دیکھ کر

عبد استمس نے واقعات کی لفیبل میں جانے کی صرورت محسوس نہ کی سلمی کی بانی اڈھیے Scanned by igbalm

## کے متعلق شن کمراس نے الوالحن کا مشکریداد اکبا : ( ( ( )

انگے دود علی الصباح عبدالشمس اپنے مکان کی بھت پرنیم خوابی کی حالت میں لیٹے سیسے افران کی دکش آواد میں دیا تھا۔ کچھ دیر انگر انبال بلنے کے بعد اس نے ہم تکھیں کھولیں سلمی ابھی تک گری بیندسوں ہی تھی۔ عبد الشمس اسے جگا کہ صبح کی ہوا خودی کے ادا دے سے نیچے آتر آیا۔

الوالحسن کے ساتھی شبنم آگودگاس پر چاددین کھاکر اس کے پیچے صف اب نہ کھوٹ کے ساتھ میں اور گھاس پر چاددین کھوٹ کے بعد چند آیات تلاوت کیس۔ قرآن مجید کے الفاظ نے مجرات کی دل بین تلاطم میاکر دیا۔ اس کے پڑوسی موسی کیس۔ قرآن مجید کے الفاظ نے مجرات اور اپنی قوم کے نوجو الوں سے نے طریق عباوت کھی اس کے قریب آگھوٹ کی ۔ رکوع و سجود کے بعد دوسری دکعت تک عبد الشمس پر ایک کود کیسی سے دیکھنے لگے ۔ رکوع و سجود کے بعد دوسری دکعت تک عبد الشمس پر ایک لیے توجود کی شی طادی ہو چی گئی ۔ اس نے آہم ستہ آئیسنہ نمازیوں کی طرف چندم المات کے بیجان کی کسی دُو کے ماتحت بھاگنا ہوا صف فریب پنجی کر جج کا، دکا اور جذبات کے بیجان کی کسی دُو کے ماتحت بھاگنا ہوا صف فریب پنجی کر جج کا، دکا اور جذبات کے بیجان کی کسی دُو کے ماتحت بھاگنا ہوا الحس فریب بیٹ کر جج کا التی تھیوں نے اس کی تقدید کی ۔ نماذ کے اختیام پر الوالحس نے نماز کی اس کے ساتھ بول نے انتقب میں اس کے ساتھ بول نے انتقب میں میں مسترت کے آلا کے ساتھ بول نے انتقب میں اور اس کے انتقب میں اور اس کے انتقب میں اور اس کے اور اس کے اور اس کے انتقب کی اور اس کے اور اس

قریب پنج کرججکا، کا اور جذبات کے بیجان کی سی رُوکے مانخت بھاگہا ہوا صف بین کھڑا، وگیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی۔ نماز کے اختیام پر الوالحس نے اٹھ کرعبگر استمس کو گلے لگا لیا۔ عبدالشمس کی ہ نکھوں ہیں منترت کے ہوئٹو چھپک میں منترت کے ہوئٹو چھپک میت سے تھے کیے اور اس کے ساتھیوں نے انخییں ممبارک باو دی ' عبدالشمس نے کہا ''آپ کی ذبان ہیں ایک جادو تھا بچھے کچھے اور شنائیے ہے ''
الوالحسن نے جواب دیا '' بہمیری آواز نہ تھی۔ یہ خدا کا کلام تھا '' عبدالشمس نے کہا '' بہمیری آواز نہ تھی۔ یہ خدا کا کلام تھا '' کے بیا سے کہا '' بے نمائے کے بیا اللہ قرآن کا حافظ تھا۔ الوالحسن نے اپنے ایک ساتھی طلحہ کی طرف اشادہ کہا طلحہ قرآن کا حافظ تھا۔ الوالحسن نے اپنے ایک ساتھی طلحہ کی طرف اشادہ کہا طلحہ قرآن کا حافظ تھا۔ الوالحسن نے اپنے ایک ساتھی طلحہ کی طرف اشادہ کہا طلحہ قرآن کو حافظ تھا۔ الوالحسن نے اپنے ایک ساتھی طلحہ کی طرف اشادہ کہا طلحہ قرآن کی مقد تران مجیسے مقد تران مجیسے مقد تران مجیسے مقد تران مجیسے مقد تران کی مقد تران کی الوں نے کی ۔ قرآن مجیسے مقد تران کا حافظ تھا۔ گوئٹ اس کے اور کر بلیٹھ گئے طلحہ نے سوڑہ لیسیان کی تلاوت کی ۔ قرآن مجیسے مقد تران کی مقد تران کی ساتھی کی مقد تران کی مقد تران کی کی تران مجیسے مقد تران مجیسے مقد تران میں کو مقد تران مجیسے میں معاملے مقد تران مجیسے مقد تران مجیسے مقد تران مجیسے مقد تران مجیسے میں معاملے مقد تران مجیسے مقد تران مجیسے میں معاملے میں میں میں میں معاملے میں معاملے میں میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں میں میں میں معاملے میں معاملے میں معاملے مقد تران میں معاملے م

انفاظ اورطلی کی دل گدار آوا زسے عبدالشمس اور اس کے سانظیوں بررقت طاری ہو
گئی تلاوت کے بعدا بوائس نے رسول اکرم صلی اللہ علبہ وسلم کی زندگی اور اسلام کے
مختلف بہلوؤں پر روشنی ڈ النے ہوئے انھیں اسلام کی دعوت دی عبدالشمس اور
اس کے سابھی بوایک گذت سے عروں کی عظمت کی واستانیں سُن کر رسول اکرم صلی للہ
علیہ وستم کی عظمت کا عزاف کر چکے تھے۔ الوالحسن کی تبلیغ کے بعد دین اسلام کی
صدافت پر ایمان سے آئے کم کم تو حید رہ شرھنے کے بعد دین اسلام کی
عبداللہ کا نام پسند کیا ۔

سلمی نادیل کے ایک درخت کا سہادالیے کھڑی بیرتمام واقعات دیکھ رہی تھی۔ وہ جھجکتی ہیوئی آگے بڑھی اور اینے بایب سے کھنے لگی۔

( اباجان! کیا عورتیں مجھی مسلمان ہوسکتی ہیں ؟"

عبُراللَّه نے مُسکراتے ہوئے ابوالحس کی طرف دمکیما اور وہ بولا یہ خدا کی رحمت عود توں اور مردوں کے لیے مکیساں ہے "

سلمی نے کہا '' نومبرانام بھی تبدیل کرد بیجے ایس بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں'' الوالحسن نے کہا '' تھادا ہی نام کھیک ہے تیم نقط کلمہ بڑھ لو!' سلمی نے کلمہ بڑھا ورسب نے ہا عدا کھا کر اس کے لیے دعا کی۔ اسمان پربادل چھاد ہے تھے۔ ا جانک موسلا دھار بادش ہونے لگی اور پرلوگ ایک کمرے میں چھا ہے تے۔

تحوری دیربعد بادش عظم کئی اور دلیپ سنگھ نے آکر خبر دی کہ مهاراج آپ کا ادکر دہے ہیں "

الوالحس ابنغ سس تقبول كووبان جبوط كردليب سنكه كي سائفة اوليان

Scanned by igbal

(4)

دوبپر کے وقت ابوالحسن والس آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ دام اوربعض سرداروں نے اور بھی عربی گھوڑے نٹربدنے کی خوا ہش ظاہر کی ہے۔ اس یلے ہمارا جہاز چوستے روز والیس دوارہ ہوجائے گا "

عبدالله (عبدالشمس) نه انفیس کچه ون اور مظهر نه کے لیے کمالیکن ابوان نے جلد والیس آنے کا وعدہ کرکے اجازیت حاصل کرلی "

الوالحسن فطلحه كى طرف ديكھتے ہوئے ہواب ديا يہ اگريدلسندكريں توميں الحين بخش يمال مجدولان كے ليے تيار ہوں "
ملی بخش يمال مجدولان كے ليے تيار ہوں "
ملح سنے يہ دعوت نوستى سے قبول كرلى -

الگے دن ابوالحن کے ساتھی جہاد کے بادبانوں کی مرمت اور فورد و نوش کا مرودی ساتھی جہاد کے بادبانوں کی مرمت اور فورد و نوش کا مرودی سالمان خرید نے کے لیے دوانہ ہو بھے تھے۔ دلید پستگھ اور عبدالبالحسن سے اپنے تمام سرمائے سے اسمالی خوان اور باتی جہاد نادیل سرتھ لما

شام کے وقت البالحسن عبداللہ کے باینے بیں جیل فدمی کر دہا تھاکہ پیچے سے
کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی محم کر دیکھا توسلمی کھڑی تھی۔ دہ بہرہ جو دورن پہلے ا مسر تون کا گھوارہ تھا۔ اب حمران وملال کی تصویر بنا ہڑوا تھا۔ وہ اس کھیں جواندھیری دات کے ستاروں سے زبادہ دلفریب اور تیکیلی تھیں، اب ٹیرنم کھیں۔

اس نے قدرے ہے اعتبائی سے پو بچھا یوسلی ! تم بیال کیا کر رہی ہو ؟" البُوالحسن کارُ و کھا بن دیکھ کرضبط کی کو مشتر سے با و مجُود اس کے اسٹو چھا کے

پڑے کا نیننے ہوئے ہونٹوں سے در د کی گرائیوں میں ڈو بی ہوئی اواز کی سرائیوں جارسے ہیں ہیں

" بان إليكن تحيين كيا بهوا بنم روكيون رسى بهو ؟"

« کچه بنیں! کچھ بحی تونہیں!!»

المسوون میں جھیکی ہوئی مسکر ایسٹ ابوالحسن کے دل پر انٹر کیے بغیر مذاہری اس نے کہا یہ سکمی ہوئی مسکر ایسٹ کہا یہ کہا یہ سلمی انتما بھی نک وہی ہو۔ اسلام قبول کرنے کے باو بود میں تم میں کوئی تبدیلی مہیں دیکھنا بھی ایک ناچل ہے۔ ایک مہیں دیکھنا بھی ایک ناچل ہے۔ ایک

> مسلمان لط کی کاسب سے بڑار پور حیاہے'' ریس سر م

" آپ اب کک مجھ سے نھا ہیں۔ آپ کے کھے پر میں آباس نبدیل کر چکی ہوں، نماز پڑھ چکی ہوں پرسوں سے میں نے گھر کے باہر پاؤں نہیں دکھا۔ کیا یہ بھی صروری ہے کہ میں ایک مسلمان کے سامنے بھی ہذا وُں ؟"

" ہاں! بیجی صروری ہے۔ بیں طلحہ کو بہاں چھوٹ کرجارہا ہوں۔ وہ تھبن ایک مسلان عورت کے فرائفن سے آگاہ کرے گا۔ تھیں اسلام کی سیحے تعلیم دے گا۔ "
سلمی نے بواب دیا۔ "مجھے کسی اور تعلیم کی حرورت نہیں۔ آپ بو حکم دیں گے،
میں مالوں گی۔ آپ کے اشار نے برمیں پہاڈ پرسے کو دینے اور ہا تھ پاوس باندھ کرسمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیا رہوں "

الوالحسن نے کہا یوسلی ! اگر تھیں میری نوشی اس قدر مریز ہے توسنو الیں اکس کے سوااود کچے نہیں چاہتا کہ تم سرسے پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ سپتے مسلمان کی ہر نیت اور ہرفعل کوکسی انسان کی نوشی نہیں ملکہ خدا کی نوشی کا طلبگا رہونا چاہیے یے کلمہ رہ صف کے بعد تم ایک الیسی دنیا میں پاؤں رکھ چکی ہو' جو ایک لامناہی مجہ جد کا گھر ہے اس میدان میں کورنے والے کے دل میں انسوؤں اور اور ایوں کے لیے

کونی جگر نہیں ہمو نی چاہیے مسلمان کے لیے ذندگی ایک بہت بڑا امنحان ہے۔ اس یکے پیلو میں وہ دل ہونا جاہیے جو خُدا کی راہ میں زندگی کی بلند زین نو اہر شات کو بھی قركان كرف سے مذكرائے واس كاسبىنى تروں سے حجلنى بهولىكن ندبان سے آہ نك يز بحلے تم عرب جاؤ تو شابد بیر دیکھ کرحیران ہو گی کہ مسلمان عورتیں اینے شوہر ک بھائیوں اورمبيوں كو جها دير وضعت كرتى بين ليكن ان كى أنكھ ميں أنسو تو دركمار بيشاني پرشكن تک نهبی ای قاور به صرف اس بید که ده خدا کی نوشی کو دینیا کی هر نوشی پر نرجیج دیتی ہیں۔ اگرتم لے مجھے نوش کرنے کے لیے اسلام فبول کیا ہے تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا يرب كاكمتم اسلام كويمجى نهب اكرخدا كوخوش كمناجابتي بموتو ككرجاوريس طلح كو بهجنا موں وہ آج ہی تحیی قرآن بڑھا ناشروع کردے گا۔ میں بیجا ہتا ہوں کرجب بیں واپس آوک تو تم میری پراکی کا امتحان پلینے کے پلے ساحل سے ایک میں کے فاصلے ہیں سمندر میں میرا استقبال مذکر و اور مجھے جنگلوں اور پہاڑوں میں تھیں تلاش مذکر ناپڑے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو گی کہ عبد اسمس کا نام تبدیل ہونے کے بعد اس کے گھر کا نقشہ مجى بدل جيكام اوداس جاددلوارى مين ايك مسلمان الركى پرودس يادى مع "

سلىلى في اميد بوكر لوچها يواي كب البيك بي " بیں دن معین نہیں کرسکتا لیکن ادادہ میں ہے کہ گھوڈے خریدتے ہی وہاں۔ واپس آجاؤں لیکن *اگر مجھے ج*ہا د کے بلے کہیں جانا پڑا تو ممکن ہے کہ دوبارہ نہ آسکو<sup>ں ج</sup> سلمی کے چبرہے پر مھرانک بار اداسی جھاگئی اور اس نے اس کھوں میں السوعیر

بعوائ كماي سنبن بول منكيد إخُلاس كووالس مزورلائ كا" " تم دُعاكرتي ربوكي توانشاءالله مين عرور آول كا"

مسلمی نے کہا یہ وعا؟ آپ کیا کہتے ہیں اگرمیری وعاقبول ہوسکتی تو آپ جانے كالداده كيون كرته ؟"

الوالحسن نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بہنت زیادہ باتیں کریچکا ہے۔ اسس نے ليه كوذرًا ترسن بنات موسئ كما يوسلمي جاؤ إاكرعرب كى تمام عورتين تحا دسيسي نىك دُعائيں كرتيں تواسلام كى ردشنى عرب كى حدو دسے باہر بذنكلتى "

سلمی نادم سی ہوکرواپس ہوتی۔باد باد اس کے منہسے برالفاظ نکل رہے تھے۔ " میں بہت بے وقوت ہموں ۔ میں نے پر کیوں کہا!"

مقور ی دیر کے بعدوہ کو مظ پریٹ ھی۔ اُفقِ مغرب پر گرم لوسے کے سرخ تقال کی طرح چکتا ہواسورج یانی میں غوطر لکانے کی تیادی کررہاتھا۔ آسمان پرکمیں کمیں طکے طکے بادل نشفق کی مٹرخی کی عکاسی کردہدے تھے ۔مرطوب ہوا کے حجو تکے نادیل کے بنول برابک دلکش داگ جیسٹر رہے تھے۔ اِدوگر دکے تمام مناظر سے برٹ کرسلی کی نگاپی سمندرکے کنادے عربوں کے جہاذیر مرکوز ہوگئیں۔ دل میں ہیجان سب ہوا۔ اس نے ہا تھا کھا کر دعا کی اسخشکی اور تری کے ملک ! بھے ایک سلمان عورت کا ایان در مجهسيدهيداه وكااورجب وه والس اكين تو مجه وكيدكر خفار او ب

تلسرك دن اسمان يربادل حياد ب عقد سلى كوش يريده كرسرت عرى نكابول سے مندر کی طرف دیکیدری تھی۔ ساحل سے دور الواسن کا جہاز موجوں پر رقص کر آنظر آرہا تھا۔ ہوا کے بہند تیز جھو نکے آئے اور بارسش ہونے لگی۔ بارش کی تیزی کے ساتھ اس کی نگاہوں کا دائرہ محدود ہوتا گیا۔ ہما س تک کہ جہازہ تکھوں سے او جبل ہوگیا منبط کی کوشش کے باوجوداس کی انکھوں سے انسو چھاک پڑے اور دخسادوں بر بہتے ہوئے بارس کے قطروں کے ساتھ ل گئے سلمی دیریک اٹھا کھا کریر دعا دہر اتی رہی میں مولی! اسے سمندر کی سرکن لہوں سے محفوظ دکھیو!"

canned وغیج بین الوالحس سے استخری طافات کے بعد ملمی کے خیالات اور عادات میں

مهت بڑی شب دیا ہم چکی تھی۔ اُسے ابوالحس کی بے اعتنائی کابے مد طلال تھا۔ تاہم اُسے انسانیت کابلند تربن معیاد نفتور کرتے ہوتے وہ اس بات پر ایمان لاجکی تھی کہ اس کی ہو کے عادت ابوالحس کو نالیسندہے۔ بھیڈیا بڑی ہوگی ۔ چنا بخد اس نے د دبارہ کسی کے سے منے ۔ بے جاب ہونے کی جرائت رہی کی۔

حب الوالحس اوراس كے سائفی بندرگاه كى طرف دوانہ ہوئے تواس نے اپنے دل سے بیر سوال كيا سركيا اس كے دل ميں ميرے بله كوئی جگہ ہوسكتی ہے ؟" الوالحس كى بائس كى تاديكياں مسلط ہو جاتيں اور كہنى المبد كى بائس كى تاديكياں مسلط ہو جاتيں اور كہنى المبد كى بائس كى تاديكياں مسلط ہو جاتيں اور كہنى المبد كى بائس كى تاديكياں مسلط ہو جاتيں اور كہنى المبد

عبدالله كي آواد شن كروه ينج انرى لوطه باپ نے سوال كيا يوسلى اتم بارش بين اوپر كياكرد ہى تقين ؟"

ير بچرىنين ابّاجى! مين .... "سلمى كو ئى بهانه كرناچا يهنى حقى ليكن اسے ابوالحسن كى

نفیبحت یادام گئی اور وه بولی به بین ان کاجهاد دیمه دری تقی "

عبدالله في كماية وه تودير مونى جليف جاؤتم كبرك بدل آو اطلح ابهي آجائے گا۔

ہم اس سے قرآن مجید بڑھیں گے۔ ا

سلمی نے پوچھا یو آپ اعلیٰ کہاں بھوڈ آئے ہ" "وه داستے بیں زید کے گرمٹر گیا تھا۔ ابھی آجائے گا"

چند دنوں میں طلحہ کی تعلیم کانتیجہ یہ ہوا کرسلمٰی اپنی ہربات بیں ابوالحسن کی خوشی کومقدم سمجھنے کی بجائے خدا کی دھنا کومقدم سمجھنے لگی ناہم ہر بناز کے بعد اس کی سب سے ہیلی دُعاالوالحسن کے لیے ہوتی تھی۔

چھے میں گذارگئے الوالحس کی کوئی خرر نہ آئی سلمی کی اُداسی بے چینی میں تبدیل ہوئے۔ لگی۔ وہ صبح وشام مکان کی چھٹ پر میڑھ کرسمندر کی طرف د کھیتی۔ بنددگاہ کی طرف اسے فعال

والاسرنیا جماد اسے دورسے ابوالحس کی آمد کا پیغام دیتا۔ وہ اپنے خادم کو دن میں کئی کئی الد بندرگاہ کی طرف جیجتی رجب وہ ما بوس نگا ہوں کے ساتھ والیس آئا تووہ بے قرارسی ہوکر اوجیتی یو تم نے اچھی طرح دیکھا۔ ممکن ہے ان میں کو تی عرب بھی ہو ؟"

فادم بواب دنیا سوه فلال جگرسے آیا ہے۔ بیس پوری طرح جھان بین کرکے آیا ہو ان بیں ایک بھی عرب نہ تفایہ

وه امیدو بیم کے سمندر تیں غوطے کھانے والے السّان کی طرح تنکوں کا سہالالیتی اودکہتی یہ نم نے ملّا سوں سے پوچھا ہوتا جمکن ہے انخوں نے راستے بیں کسی بندرگا ہ پرعرلو کا جہاز دیکھا ہویا ان کے متعلق سُنا ہو ؟"

فادم بھر بھاگا ہوابند دگاہ جانا۔ سلمی کی اُمنگیں بُرا نی اُمبدوں کے کھنڈروں پر نئی امبدوں کا محل کھڑا کرلینیں۔ بوڑھے لؤکر کا افسردہ اور ملول بھرہ بھر وہی حوصائی کن فر دینا اور سلمی کی امبدوں کا محل دھڑام سے بنچے آرہتا۔ ہر صبح وہ اپنے دل بیں امید کے جراغ دوشن کرنی جب سودرج سمندر کی لہروں میں چھپ جاتا تو بہ جراغ بھی بچے جاتے۔ اسس کے دل کی دھڑکینں آ ہموں اور آکشوری میں نبدیل ہوجاتیں۔

میں بار کی مرکز کا مال طاہر باب بیں سے کسی پر اس نے اپنے دل کا حال ظاہر بنہ ہو کے دیا لیکن ایک شام سلمی کے طرز عمل نے ال دولوں کو شبر میں ڈال دیا۔ باہر موسلادھار بادش ہورہی تفی طلحہ اور عبدًا للہ برا مدے میں بیٹھ باتیں کر دہے تھے سلمی ایک کرے کے در شیعے کے سامنے بارش کا منظر دیجھ دہی تھی۔ باتوں باتوں میں ابوالحسن کا ذکر آگیا۔ عبداللہ نے کہ ایس خدا جانے وہ اب تک کیوں نہیں آئے۔ آئے شید جیلئے ہوگئے ہیں " ملکے سنے کہا یہ کر خدا جانے وہ اب تک کیوں نہیں آئے۔ آئے شید جیلے ہوگئے ہیں " ملکے سنے کہا یہ اکر خدا انے اُسے سمند دکے سواد سے محفوظ دکھا ہو تو اتنی دیر تک اس کے وابس نہ آنے کی وجر ہیں ہے کہ وہ کہیں جہاد بر چلا گیا ہے "

، کے فاصلے پر مالاباد کا ایک جہاز عزق ہو بچکاہے۔ صرف ایک شتی پانچ آو میبوں کو لے کر یہاں پہنچی ہے !'

طلحسف بوچهار اس بركتند آدمى تق ؟"

" شايدىبىس تقى جهاز بهت براىخااوراس برتجادت كابهت سامال تفا"

"جهانیکسیزق ہوا ؟" " ملاّح منزل کو قریب دیکھ کربے برواہ ہوگئے اور جہاز ایک پیٹان سے محراکر " رامز رہرگا "

سلی پاس کے کمرے میں پیٹی ہوئی اپنے خیالات میں محوظی ۔ اس نے فقط آخری فقرہ سنا اور ایک ٹانیہ کے بلے ایس کی دگوں میں خون کا ہر قطرہ بنجد ہوکر دہ گیا۔ بر آمدے سے پھرعبداللہ کی آواز آئی ۔ سیپٹائیں بہت خطرناک ہیں۔ ہر سال

ان کی وجسے کوئی مذکوئی جمان عزق ہوجاتا ہے۔ بہاں کے باشندوں کا خیال ہے کریہ بطانیں سمندر کے دایوتا کے مندر ہیں "

یہ سننے ہی سلمیٰ کی دگوں میں ایک غیر معمولی ارتعابش پیدا ہوا۔ وہ انھی اور اپنے کمرے سنے مکل کرباپ کے سامنے آسکھڑی ہوئی۔ اس کا دہشت زدہ چرہ اور تیجرائی ہوئی پیم

ا تکھیں دیکھ کرباپ نے بوجھا " بیٹی! تمھیں کیا ہوا ؟" کچر دیرجذبات کی شدت کی وجرسے سلمی کے منہ سے کوئی آواد مذہ کئی ۔ رنج وکرب کی گرائیوں میں ڈو بی ہوئی نکا ہیں یہ کہ رہی تھیں " ہو کچھ تم مجھ سے چھیا نا چاہتے ہو

میں مکی چکی ہوں " طلحہ نے جران ہوکر بوچھا مرکبوں مبلی کیابات ہے ؟"

سلمی کے بھنے ہوئے ہون کی کیا ہے ؟ سلمی کے بھنچے ہوئے ہونے ہوئ کی کیائے۔ بتھرائی ہوئی آئکھوں پر آسوؤں کے باریک پر دسے بھاگئے۔ اس نے کہا بدتیائے اکب ڈوبااک کا جمانہ \_\_\_ ؟ آپ کو

کس نے بتایا ؟ اور وہ ..... ایک خامون کیوں ہیں ؟ خدا کے لیے کچر کیے اس اُری سے بڑی خبر سننے کے لیے تیار ہول " مچکیوں اور آ ہوں کی شدّت اس کی آوا نے کے تسلسل کو توڑ رہی تھی ۔ تسلسل کو توڑ رہی تھی ۔

عبدُ الله في بدينان سابوكر مواب دياير بيني! مم مالابادك ايك بهاز كا ذكركرو

عقد آئج دليپ في مجلى برايا تفا " يكن سلمى في باپ كارفقره بدرا من موسف دياس نهين نهين آپ محمد جهرانا جاست بين مجلى جيموني دوسرر كرس ا" يركم كرسلمي بيكيا ل ليتي موني دوسرر كرسة بين

لی گئی۔ لوطیوال کچرسمی اکح بسمی طلا کا مدید ماں پر

بوڑھاباپ کچے سمجھا کچھ نہ سمجھا۔ وہ طلحہ کی طرف معذدت طلب بگاہوں سے دکھنا ہوا اٹھااور سلمٰی کے کمرے بیں جلاگیا سلمٰی منہ کے بل بستر پرلیٹی ہمچکیاں نے رہی تھی۔ لوڑھ مار کیا دل تھر ہم اور اس از فقی میں سلط کی سرمان میں تنہیں مرب

بوڑھے باپ کا دل بھر آیا اور اس نے قریب مبیھے کر سمر پر ہاتھ بھیرتے ہوئے کہا۔ "بیٹی کیا ہوگیا تھیں ؟"

سلمی ایک بیر می می می می استولید بین اور بی کی استولید کی استولید

. اباجان بہطے علق بیے! اسکرہ آب ہے جے بھی روسے ہمیں دیفیں کے " " لبکن روسنے کی کوئی وجر بھی تو ہم ؟ ایسی خبریں تو ہم روز سنا کرتے ہیں ۔ انخوالابار

کاایک جهاز غرق ہوجانے کی خبریس کیا خصوصبہ ت محقی ؟" سلمی نے غورسے اپنے باپ کے چبرے کی طرف دیکھااور قدرسے مطمئن ہو کر بولی۔

"آپ سج کہتے ہیں ؟"

عبدالله فرربیم ہوکرکھا یہ انگر مجھے جوٹ کینے کی کیا صرورت تھی ؟ آج تک تخریری کسی بات پر شک نہیں کیا ۔ اگر مجھ پر لقین نہیں آن اوطلح سے پوچھ لوا "
مسلی نے ندامت سے سرجھ کالیا اور کھا " آباجان! بیں معذرت چاہتی ہور ﴿

Scanned by iqualmt

\$ •

میں تجھی تھی .... کہ شاید آپ و بوں کے جہاز کا ذکر کر دہے تھے '' « بیٹی اکیاتم بیں تمجھتی ہوکہ خدانخواسنہ اگر میں ان کے جہاز کے متعلق الیسی خبر سُنبا

خادم برتن صاف کررہی تھی۔ اتنے ہیں کسی نے باہر کے بھاٹک پردستک دی ، سلمی نے خادم سے کہای شاید زیداور فیس آئے ہیں۔ تم نے باہر کا دروازہ بند نونہیں ردیت ہے "

خادمه نے جواب دیا یہ الیبی بادش میں کون آسکتا ہے۔ بیں ابھی کواڈ بندکرکے آئی ہموں ۔ اگرا تھیں آئا ہمو تا تو مغرب کی نماز کے لیے نہ آتنے ؟ اور ہاں زید تو ہیمار ہے ، قبیس بے چادہ بوڑھا۔ اس نے گھر ہی پر نماز پڑھ کی ہوگی " سلیکن پھر بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہاہیے "

« به آب کا و هم سع ـ دروازه مواسع بل رباسه "

ر " نهیں کسی کی آواز بھی شن رہی ہول۔شابد ....! بیں جاتی ہول "

سلنی کا دل دھڑک رہا تھا۔ تاری میں ایک قدم آگے دکھینا محال تھا۔ وہ تجلی کی چیک میں درختوں سنے کچتی ہوئی پھاٹک تک پنچی ۔

پھاٹک کے باہرکوئی آہے۔ نہ پاکراس کا دل ببٹھ گیا۔ وہ بایوس ہوکر واپس ہور واپس ہور واپس ہور واپس ہور واپس ہور کے تاریخ کی ہے ؟ موسلے کو کو دورسے دھگا دیتے ہوئے آوا بدی سرکوئی ہے ؟ ایک آن کے یاے سلمی کے پاؤں ذبین سے پیوسٹ ہوکر دہ گئے نہ بھروہ لیک کر آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا سلمی کے سامنے ایک بلند قامت السان کھڑا تھا ۔ آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا سلمی کے سامنے ایک بلند قامت السان کھڑا تھا ۔ مدورازہ کھیلتے ہی اس نے سوال کیا سمبال کیا یہ عبداللہ کا گھرہے ؟

بشیراس کے کرسلمی کونی جواب دیتی بجلی میکی اور ابوالحسن سلمی کو بہیان کاندر

داخل ہوا۔

الوالحسن نے کہا سے اوم وتم المجھے افسوس سے کہ اس وقت میری وجہ سے تھیں بادش میں بھیگنا پڑا "

سلی نے اپنے دل بیں کہا" کاش تم برجان سکتے کہ اس بادش کی بوندیں کس قدر خوش گواد ہیں " اور پھر ابوا لحس سے مخاطب ہو کہ نوبی میں ہے ۔ "

برآ سب بین طلح اور عبد الله الوالحسن کی آواز سن کر اس کے استقبال کے بید کھڑے تے عبد اللہ نے اواد دی:

« كون ! البرالحسن !!"

الوالحسن نے برائدے کی سیڑھی برقدم دکھتے ہوئے کہا۔ ''جی ہاں اہیں ہی ہول ۔ مجھے افسوس سے کہ بیں نے نواہ اس وقت آپ کو تکلیف دی " ہول ۔ مجھے افسوس سے کہ بیں نے نواہ مخواہ اس وقت آپ کو تکلیف دی " طلح سنے لوچھا۔ ''کینے خیریت نوہے نا ایس کے ساتھی کہاں ہیں ؟"

"ال اخیریت ہے۔ بین ان سب کو جہاز پر بھوڑ آیا ہوں۔ مجھے معلوم نہ تھاکہ پہا تک پہنچنے کے بیلے مجھے اننے مراحل سے گزدنا پڑے گا۔ داستے میں ایک دفیر محسلا دوسر تبرندی میں گرا، پانچ ممکانات کو اپ کام کان سمجھ کر اوا ذیں دیں۔ ایک گھر کے چند فرمن شناس کتول نے میرااستقبال کیا "

عبدالله فی می کوارد دی سلما بھی بے نودی کے عالم میں بر الدے سے باہر کھڑی تھی۔ باہر کھڑی تھی۔

الله جمی بادش کے فطرے اس کے اُرخسادوں کے آئنسودھوں سے لیک بہنوشی کے آئنسادوں کے آئنسودھوں سے لیک بہنوشی کے آئنسادوں کے آئنساد

«بیٹی جافہ! ان کے لیے کھانا اور کیڑوں کا بتوٹر الے آکہ اور باقی مهانوں کے لیے

يجى كهانا نبادكوادً! بين الهنين بلانف كي يله جامًا بهون "

البدالحسن نے کھای کھانا ہم سب کھاچکے ہیں۔ آپ تکلیف مذکریں " کپڑے بدلنے کے بعد الدالحسن عبد الله اور طلح سے دیرتک باتیں کرزا دہا۔ اس

نے دبیسے واپس آنے کی یہ وجربیان کی کہ بھرہ سے اُسے افریقہ ایک مہم یس شرک ، بونے کے لیے بھیج ویا گیا تھا۔

سانویں دن عبدالله کی دضامندی نے سلمی اور ابوالحسن کورنشتراز داج میں منسلک کردیا ہ

(A)

تین سال بعد ابوالحس شہر میں اپنے بلے ایک خوبھورت مکان اور اس کے قریب ایک میجد تقریب ایک می اس شہر میں آباد ہوگئے۔ پانچ سال کے عرصے بیں ابوالحسن اور طلحہ کی تبلیغ سے مقامی باتندو کے چند گھرانے وائرہ اسلام میں داخل ہوگئے اور الوالحس نے مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کے بلے ایک مدرمہ تعمیر کرکے ورس و تدریس کے فرائض طلحہ کے مبرد کے دیس و تدریس کے فرائض طلحہ کے مبرد کے دیس و تدریس کے فرائض طلحہ کے مبرد

عبدالله کی بدولت اس کی تجارت کو بهت فردغ ہوا۔ شادی کے دوسرے سال اس کے ہاں ایک لوٹ کا اور بوقے سال ایک لوٹ کی پیدا ہوئی۔ لڑکے کا نام اُس نے خالداددلر کی کانام نا ہیدد کھا۔ دسویں سال ایک اور لرٹ کا پیدا ہوا لیکن تین ماہ کی عربیں والدین کو واغ مفادقت دے گیا۔

جب خالد کی عمر سات اور ناہرید کی عمر پارنج برس تھی سلمی کے باب نے پہند دن موسمی بخار میں مبتلارہ کر داعی اجل کو لبیک کہا۔

ابدالحس کودنیای ہرنعت بیسر تھی۔ اس کے پاس مال دولت کی کمی نہ تھی۔ اُسے اپنے بیوی بی پی اردولت کی کمی نہ تھی۔ اُسے اپنے بیوی بیٹو اسے بیار انہا محبّت تھی دیکن بہ محبّت اُسے گھر کی چارد اور دیوادی بیس پا بنر سلاسل نہ دکھ سکی۔ وہ قریبًا ہرسال فریضنہ کے اداکر نے کے لیے ایک طویل بحری سفر کی تھی منازل طے کرنا۔ پانچ دفعہ اس نے الشیائے کوچک اور شمالی افرایقہ بیں جماد کرنے والی افواج کا ساتھ دیا۔

ہر بار جہاد اور چھسے واپس آنے کے بعدوہ فنون حرب اور ندی تعلیم میں لینے بچوں کا امتحان لیتا ۔ خالد تیراندازی، شاہسواری ، تینے زنی اور جہاند رانی کی تعلیم میں ایسے باب کی بہترین نو قعات پوری کررہا تھا۔

تام پید باره سال کی عمر تک نیراندازی کے علاوہ سرکس گھوڑوں پر سوار ہونا سکھ چکی تفی بے پڑھنے لکھنے میں بھی طلحہ کو اس کی غیر معمولی ذیانت کا اعتراف تھا۔

پی می پیرسے مصلی بن میں میں ایر این میں است میں است میں است میں ایک مدّت داجر کے ساتھ البوالحسن کے تعلقات بهت خوشگواد تھے۔ مهادا نی ایک مدّت سے سلمی کی سہیلی بن چکی تھی۔ وہ ہضتے میں ایک دومز نبہ پالکی بھیج کر ماں اور مبیٹی کو اپ سے محل میں مبلا تی۔ کے گھر چلی آئی۔

داجكما دعمريس خالدسے چادسال برا تفاليكن بجربھى وہ خالد كوہر بات ميں قابل تقليد بچتا۔

ایک دن دلیپ سنگھ نے داج کے سامنے فنون حرب میں خالد کی غیب مرحمولی استعداد کی تعریف کی ۔ داج نے اجھار کا مقابلہ کرسکے گا ؟ " دلیپ سنگھ سفے جواب دیا " مهاراج ! ہمادے داجکما ناذوں کے پلے ہوئے ہیں اور دہ ایک سپاہی کا بٹیا ہے ؟ " مہارا جا کا میں اور دہ ایک سپاہی کا بٹیا ہے ؟ " سکین وہ بہت بھوٹا ہے "

ئى تىنااس سەكىيى زيادە مەنىڭ

داجرف کمای دلیپ سنگھ! بیں یہ چاہتا ہوں کدرا جکمار کی سپاہیانہ تربیت ابوالحسن کوسونپ دی جائے ۔ نم اس سے ملو۔ اگروہ یہ خدمت قبول کرے توہم آلے ایک معقول معاومنہ دینے کے لیے تیاد ہیں "

ایک سن معادید مید البوالحس نے داجر کی دعوت خوشی سے قبول کر لی لیکن معاد البین سے انکاد کر دیا۔ لینے سے انکاد کر دیا۔

دوسال کی تربیت کے بعد الوالحس نے داجہ سے کہا ساب آپ کا بیٹیا فون میرگری میں اس ملک کے بہترین نوجوالوں کامفابلہ کرسکتا ہے "

دا جرن پوچها بسین جانناچاهتا هون که وه نیراندازی اور شام سوادی بین لد کامدِمقابل مے یا نهیں ،"

الدالحسن نے بواب دیا میں فالد نے اس عمر میں نیر و کمان سنبھالا تھا جب آپ کا دا جکماد کھلونوں سے دل بہلایا کرتا تھا اور اس عمر میں کھوڑے کی پلیٹھ پر بہٹھنا سیکھا۔ تھا جس عمر میں داجکماد کو نوکر کندھوں براٹھائے بچرنے تھے ۔ فالدفطر نا ایک بہا ہے۔ سے اور د اجکماد فطر نا ایک شنرادہ ہے "

"اورراجكمارتغ زنى سىكيسات ؟"

سوہ خالدسے عمرین بڑاہے، اس کے باز دیمی اسی قدر مفنوط ہیں۔ ہیں نے دونوں کا مقابلہ کرا کے نہیں دیکھالیکن میرا خیال ہے کہ وہ خالد کی نسبت زیادہ آسانی سے تلواد کھاسکتا ہے "

دا جرف بیٹے کو گلاکر اوجھا یہ کیوں واجکمار! تم اپنے اُسّا دیکے بیٹے سے تلوار کے دو دو مائذ دکھانے کے لیے نیار ہو ؟"

داجكماد في جواب دياي نهي بتاجي اوه ميراجيونا بهائي سعد أكريس بادكيا

دلیپ سنگھنے ہواب دیا سے مہاراج! اگر عوب مائیں بچین میں اپنے بچوں کی اس طرح تر مبیت مذکر تیں تو آج وہ آدھی دنیا پر قابق نہ ہوتے ۔ میں نے سُناہے کہ عرب مائیں جو دہ سال کے بچوں کو میدان جنگ میں جھیج دیتی ہیں "

دا جرنے بوجھا "خالد کی عمر کیا ہے ؟" " مهااراج! یہی کو ٹی بارہ سال ہو گی " سامنے اور کے ملے کی منز در سامہ کا گ

دلیپ سنگھ نے جواب دیا "مهاداج! اگر مرانه مانیں تو میں عرض کروں " دا جرنے کھا یہ کھو! "

" مهاداج إسم ميں اور ان ميں ايك بنيادى فرق سے سم بے شمار ديوتاؤں كو مانتے ہیں۔ان دیوآوں کے علاوہ دنیائی ہروہ طاقت ہو ہمیں خوفردہ کرسکتی ہے۔ ہمادی بھا ہوں میں دیوتا کا درجرحاصل کر لیتی ہے مثلاً جاری اہ میں اگر کوئی د شوار گرزار بهالد الجائة توسم اپنی قوت سخبرك امتحان كی بجائے اُسے داید اسمحد كراس كی بُرجا تروّن كردية بي ليكن وه حرف ايك خداكومانع بي اوراس كے سوارُوس زين كىكى بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سر جھکانا گناہ سمجنے ہیں۔اس کے علاوہ اُن کا ایان ہے کہ انسان مرکر فنامنیں ہونا بلکہ موت کے بعداس کی نئی زندگی کا آغاد ہوتا ہے۔ الوالحسن في ايك دن مجه بتايا تقاكه جب خالدًان كابهت براسيه سالاد شام كى طرف بين قدى كرد ما مقا توشام كے كور مرف اسے لكھا تھا كرتم بيالاسے محرا دہے ہو۔ تھادے بچالیس ہزاد سباہیوں کے مقابطے میں میرے پاس اڑھائی لاکھ آ ایسی فرج سے ہو بہترین منھیاروں سے مسلح ہے۔ اس کے ہواب بین مسلمانوں کے سپرسالادنے لکھاکہ مجھے تھادی ط سپاہیوں کے دلوں میں جس قدر ذندہ دہنے کی الذوہ عرب سپاہیوں میں موت

مجھ شرم آئے گی ' اوروہ ہار گیا تو بھی مجھے ہی مشرم آئے گی "

الوالحن كى شادى كوا تفاده برس گردي على عقد خالد كى عرسولدادد نابىيد كى عرسوده برس تقى فليفروليد كى مسندنشيني كيسامة مسلمالول كى نتى فقوصات كا اغاز بهوچكا تقار

امک دن سنرهی اجرال کاجماد آیا - ان کے ساتھ عمان کاایک عبدانی بھی تھا بندھ کے تا بروں نے جزیرے کے عربول سے ترکستان اور شمالی افریقتر بیں مسلمانوں کی شانداد فق حات كا ذكركيا عمان كے تاجسنے ان تمام باتوں كى تصديق كى - ابوالحسن اور

اس كے چندمائق في كے يا تياد عقراب في كے إدادوں كے ساعة شوق جهاد بھي داجربا ہرسے اسفے دالے تابحروں کی ذبائی نئے ممالک کی خبریں نمایت دلچیپی

سے مناکرتا تھا۔ مسلمانوں کی تازہ فوحات کی خبریں شن کرائس نے ابوالحسن کو بلایا اور مسلمانو سكفليفه اورمواق كرفورنركوسوني اورمجوا برات كي ببند تحالف بيعجفي كي

الوالحس في عواب ديايس من سن سي الب ك تحالف ان كے پاكس ك

سنده کے تاجروں نے اپنامال فروضت کیا اور نیامال خرید کر لوط گئے ۔ اُن کے جافے کے چندون بعد الوالحن اور اس کے ساتھی سفر بچے کے یعے تبار ہو گئے۔ اس ال سراندبب کے نومسلموں کے علاوہ سے برجانے والے عروں کی تعداد می فلات معمول

طلحداوراس کے علاوہ نین اور عرب نا جرچے پرجانے والوں کے گھروں کی دیجہ بھا کے بلے بینچے دہ گئے۔ بعض عرب اپنے کم سن مجل کوطلحہ کی مفاطت میں مجلوا کر بیولوں کو

ساعة له كنّ اوربعن ايسنال وعيال كوكهروب مين جيور كني .

الدالحسن اپنی بیوی اور بیول کوسائف لے جانے کا ارادہ کر بیکا تھا لیکن سفرسے تین دن قبل سلى اجانك بىماد بوكئ اوراسى براداده ملتوى كرنايرا.

خالد عقاب کے اس بیے کی طرح ہو پر نکلنے کے بعد گھونسلے میں پھڑ پھڑا دیا ہو، میدان عمل میں این سیا ہمیا منہ و مرد کھانے کے لیے بے قرار تھالیکن ماں کی علالت نے اسے تھر تھرنے پر مجبود کر دیا۔ ابوالحس سے وعدہ کیا کہ واپس آتے ہی اسے عرب کی سیاحت کے لیے بھیج دے گا۔

دخصت کے دن ملمی کوسخت بخار تھالیکن وہ انتہائی تکلیف کے یا ویودنستر پر نہ لبثى يشو بركوا بوداع كيفي يهل اس في سرايا لتجابن كركها يد ديكيد إس بالكل تندوست تول . محص ما تقد يطير اين وعد ير محويد "

الوالحس في منوم سابوكر حواب ديا النهين ملى اجهاد يرموسي بخاد تهين بهت تكليف دے كا۔ تم تندرست موجاد كى تومين دوسرے سفريس تھيں ساتھ لے حيلوں كا۔ دكيوس تحارى تبماردادى كے ليے خالد اور نامبد كوچور كرجار باموں على بهنادا

اس نے انکھوں میں اسو تھرنے ہوئے کہا " نہین نہیں! بچھے فرور سے چلیے! میں آب کے ساعة برنکلیف برداشت کرسکتی ہوں "

الوالحسن نے کما یومللی ضد مذکرو۔ دیکھوتھاری نفن کس قدر تیز ہے۔ بخار سے متعادا جره مرخ موريا بعدتم في معندركا سفرنهين كيا بين جلدوالس أجاول كا" " ننیں!اس دفعہ مجھے معلوم ہو ہانے کہ آپ کاسفر بہت لمباہے اور میں شاید دیر تک انتظاد نه کرسکوں گی " الوالحسن في معموم صورت بناكر حواب ديا يدسلمي إنم دوري بهوكئ برس بوت

بیں نے تھیں بربتایا عقاکہ سلمان عورتیں مجاہدوں کورخصت کرتے وقت آنسو نہیں بہاتیں "

ان الفاظ نے سلی پر جا دو کاسا انٹر کیا۔ اس نے آنسو پو پچھ ڈانے اور مُسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے ولی بیمیرے اس ور جمعموم ہونے کی وجریہ نمقی کہ آپ جائے ہے اس میں بلکہ بہتنی کہ آپ جھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ اگر ایک باد جھے میدان جہا دہیں نے جاتے تو محرشا ید جھے کمزودی کا طعنہ نہ دیتے۔ ہیں آپ کے ساتھ بروں کی بادش میں کھڑی ہوسکتی ہوں لیکن آپ کے انتظاد میں ہردوز صبح وشام کو عظے کی چھت پر برجھ

كرسمندركى طرف دنكهنا ميرے ليے صبر آن ما بوگا " ابوالحسن في مواب دباير نبي صبر تور توں كاجها دہے بوكام مرد ميدان بين نبين

کرسکتے ، وہ عورتیں گرکی چارد بوادی میں بیٹھ کے کرسکتی ہیں۔ عورتیں خالد اورمٹنی کے منین بنیاں میں بنیٹ کو سکتی ہیں۔ عورتیں خالد اورمٹنی کا نہیں بنیٹ کرسکتی ہیں۔ اس بیمادے سیاہی اپنے گرس نہیں بن سکتیں لیکن ان کی ماؤں کا زنبر حاصل کرسکتی ہیں۔ اس بیمادے سیاہی اپنے گرس سے کوسوں ڈورلرط درسے ہیں اوران کے بوزائم وہ عور تیں مبندر کھتی ہیں، جو صبرو استقلال سے

گروں میں ماؤں ، بہنوں اور بیولوں کی ذمیر داری سنجھانے ہوئے ہیں۔ اُن پر اعتماد کی بدولت ان کے دل میں بہنجیال بے چینی پیدا نہیں کرتا کہ گھر پر ان کے نتھے بھائیوں سرت رہے میں مرز ا

اور بچوّن کاکیاحال ہوگامیٰی! تم ہی بتاؤ کیا وہ سیا ہی سے پیزنیال ہوکہ اس کی بیوی دو دوکر اندھی ہوگئی ہوگی اور نیجے گلبوں میں عظو کریں کھا رہے ہوں گے' ایک بہا در کی طرح۔ ر پر بر

مسكراكرجان در بسكتاب ؛ فرض كرو، الرمين ما المحارب كل دوسرى ما وَل كى طرح فالدكوجها و دوسرى ما وَل كى طرح فالدكوجها و بررُجه من بزكرو كى ؟

سلی نے بھراب دیا سنہ پینین در کھیے! اگر آپ خالد کے بیا ایک بُرا باپ بنناگوادا نہیں کرتے تو میں بھی بُری ماں بننالینند ہز کروں گی "

شام کے وقت الوالیس کا بھاد روایہ ہوا۔سلمی ناہرید کے ساتھ بچست بیہ کھڑی

سمندر کی طرف دکھے رہی ۔ضبط کے با وجود اس کی آنکھوں ہیں آنسوآ گئے۔ ناہریدسنے کما" ای جان! آپ نے آبا جان سے وعدہ کہا تھا کہ آپ ہمادے سامنے آکسونہ ہما ہیں گئ "

Water Carlot Control Control

A Company of the Company of the Company

Company of the Market of the Company of the Company

Mary State of the Contract of

toral of the

سلمی برکه کربنی گئے۔ نا ہیدنے اس کی نبض پر ہاتھ دکھتے ہوئے کہا "ای ا آپ کو ابھی نک مجادے ۔ آپ بستر پر لبط جائیں! "

Scanned by iqbalmt

سے اندسے دربارس

مهادا جرمراندیپ تخت پر دونق افروز تھا۔ تخت سے پنچ وائیں بائیں آبوس کی گرمیوں پر چند مرواد حسب مراتب بیٹے تھے۔ راج کے دائیں ہا تھ سب سے پہلی گرمی داج کماد اود ھے دام کی تھی۔ داج کماد ایک نوش شکل اور بادعب او بوان تھا۔ کرسیوں کے بیچے دو تظاروں ہیں چند محدہ دار ہاتھ با ندھ کر کھڑے ہے تھے۔ چو بدار درباد میں داخل ہوا اود رسی آداب بجالانے کے بعد اولا یہ مہادلے ! دلیپ سنگھ حاصر ہمونے کی اجازت جا ہمتا ہے "

داجر برلینان ساہوگیااورلولائد دلیب سنگھاگیا! الوالحس اوراس کے سامقی کہاں ہن ؟"

پوبداد نے بواب دیا میں مہاداج اِ ان میں سے اس کے ساتھ کوئی نہیں ایک عرب لوجوان ہے اور وہ بھی آپ کی خدمت میں حاصر ہونا چا ہتا ہے " داجر نے بدورہ بھی آپ کی خدمت میں حاصر ہونا چا ہتا ہے " داجر نے بدوت رار ہوکر کھا یہ بلاؤ الحنیں جلدی کرد۔ "

بچربلارکے والیں جانے کے مقوری دیربعدد لیپ سنگھ ایک بیس باکیس سال و نوجوان کے ہمراہ داخل ہوا۔ دلیپ سنگھ کے با مقور پر چاندی کا ایک لھنست مقاحیس

میں ایک سونے کی ڈبیا اور ایک خنجر تھا خنجر کے دستے میں بیش قیمت ہیروں کے الکینے جگرگا دہتے تھے۔ دلیب سنگھ دروازے اور تخت کے درمیان مختلف مقامات برتین بار جھکا۔ بھر آگے بڑھا اور را جرکے سامنے طشت دکھنے کے لعد ہا تھ بارھ کر کھڑا ہوگیا لیکن اس دوران میں راج ولی عمد آور باقی حاصرین دربار کی نگاہیں ذیادہ تراس کے نوجوان ساتھی پرمرکوز رہیں۔

یدناندس سے ہماری داستان تعلق رکھتی ہے، عرب کے صحوالشینوں کی تاریخ کا سنہری ذمانہ تھا۔ اسلای فتوحات کی سیلا بی موجل موجول کے سلمنے اس سے کئی سال قبل کفر کے مضبوط ترین قلعوں کی دنوادیں کھو کھلی ہو جی تھیں اور اب ایک ذہر دست دیلا انفیس خس و خاشاک کی طرح بہائے لیے جا دہا تھا۔ ترکستان اور میں اور است دوٹر دہیے تھے۔ اور میں ان کے گھوڑ ہے سرسٹے دوٹر دہیے تھے۔ فتوحات کے سیلاب کی ایک لمرمشرق میں کمران تک پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ ذمانہ تھا فتوحات کے سیلاب کی ایک لمرمشرق میں کمران تک پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ ذمانہ تھا اور سینر کا کہ کے باشند سے ہرعرب کے چرب پرسکندر کا بخت دوسے قرب وجواد سے ممالک کے باشند سے ہرعرب کے چرب پرسکندر کا بخت کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر د نیا کی نگاہوں دوسے ذمیں ماصل کرچی تھی جو آنے تک کسی قوم کو نصیب نہیں ہوئی۔ میں وہ بلندی حاصل کرچی تھی جو آنے تک کسی قوم کو نصیب نہیں ہوئی۔

سیلون دمراندیپ) کے داج کے درباریس دہ لوجوان کھڑا تھا جس کے ایک اور میں اندیپ کے درباریس دہ لوجوان کھڑا تھا جس کے ایک اور میں میں مشرق اور مغرب کی در عظیم تربسلطنتوں کی عظمت خاک میں طاچکے سے ہوہ ان لوجوالوں ہیں سے تھا جن کی صورت ہے ہے۔ کے بعدیسی کوان کی سیرت کے متعلق تھین کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، راج اور اس کے دورات کی بزاروں خور میں اس کی صورت اور سیرت کی بزاروں خور میں اس کی صورت اور سیرت کی بزاروں خور میں اس کی صورت اور سیرت کی بزاروں خور میں کے معز ن ہوچکے تھے۔ وہ بدیروائی سے قدم اعلی ایموا آ کے بڑ صااور در کھنے

عراق سلام كمت بن "

يه فقره نصف عربي اورنصف مسرانديپ كي دبان مين اداكياكيا- داجراورولي عهد کی مسکرابسط و مکھ کرنمام درباری منس براسے .

دا جرنے پوچھا رائے نے ہماری زبان کہاں سے بھی ؟ نبرف دليب سنكه كي طرف اشاده كرت موت جواب ديار يمري اسادين " دا جراور دربار لوں نے دلیپ سنگھ کو پہلی د فعر توج کامشخی سمجھا۔ راج نے کہا۔ ` " بال دليپ! الوالحسن كالچيم پنه نهيس چلا ۽ "

دلیب سنگھ نے جواب دیا " مهاداج! اس سال ہمادے ملک کا کوئی جہاز عرب کی کسی سندرگاه کک نهیں پہنچا۔ بھرہ، کتم، مدینہ اور دمشن میں ہر حبکہ ان میں سے کسی مرکسی کے دشتہ دار موبور منے لیکن سب نے یہی بنایا کہ دہ رجی برنہیں بہنچے۔ والسی پر میں ہر بندد گاہ سے ان کا مشراع لگا تا ہوں لیکن ابسامعلوم ہوتا ہے کہ سندھ کے ساحل کے قریب ان کا بھاذکسی حادثے کاشکار ہو جکاہے۔ مهاداج نے دُسْق کے بادشاہ ادر عواق کے حاکم کو جو تحالف بھیج سے، وہ بھی ان کے یاس نہیں پہنچے، بھر بھی وہ آپ کاٹسکر بیرادا کرتے تھے۔ میں اُن کی طرف سے بیر تحا لَفْ آپ کی خدمت میں لایا ہوں اس سونے کی طبیاییں ایک ہیراہے۔ بیر دمشق کے بادشاہ نے بھیجا ہد اور بہ خرعواق کے حاکم نے میں عربی نسل کے اس کے واسے بھی لایا ہوں بچار سفید ہیں ہو با دشاہ نے دیے ہیں اور جادشکی ہی ہوسوا ق کے حاکم نے بھیجے ہیں۔ الخيس شاہى اصطبل ميں پہنچا ديا گيا ہے "

واصف مجك كرد بهاأهاني اور كهول كركي دير جمك دارميرا وليجف كع بعد تنخراتها كساس كے دستے كى تعريف كرنارہا-اس كے بعداس نے دو نوں تحفے داجكمار كى طرف برطهاتے موسے كها يو ديكھورا جكمار! يرتخه اس بادشاه كاسے جس كالويا بر

والول كى نكابين اس كے صبم كى مرتبلس ميں أبك غابت درم كى نوداعتادى ديكھتے لكبس اس كي مونول كوجنبش موني اورتمام حا حرين مهمرتن كوس بن كئي كجه دير" السّلام عليكم"ك الفاظ واجراور ورباد بول ك كالون مين كو بخيف ريق واجكما " وعليكم السَّلام" كه كرَّسكراتا بهوا (مُحَّا اور نمام سردِ اداً عَثْرُ كَرَكُوطِ بِي كُتَرَ واجكما في مصا فخرك بيه بالمع برهايا اورتمام سرداد دربادك أداب كالحاظ مذركية ہوسے باری بادی آ کے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ داجکما دنے اُسے اپنے فریب بٹھالیا اور ٹوٹی بھوٹی عربی میں اس سے باتیں کرنے لگا۔

داجكمارنے پوچھا "الرب كانام ؟"

بغوارد في بواب دياء "زبر" 

. " الوالحسن اور ان كے ساتھبوں كا بہتر جلا ؟"

د بيرسف جواب ديا برنيس! مجه ودسيم كهوه داست بي كسي حادث كا

شکار ہو چکے ہیں " دا سکا دے ہیرے پریز مرد کی چھاگئی۔

دا جرکی دریه فیصله مذکر سکا کراسے داجکمار کی بانوں برخوش ہوناچاہیے یا ناداعن ٔ حا حزبن تخت کی بجائے اُن دو کرسیوں کی طرف د کیھ دہے تھے جن پیر دا جكماد اود عرب لوجوان دولق ا فروذ سخفے اور دا جرکے یلے برنئی بات تھی کیکن اپنے اکلونے بیٹے کے منہ سے عربی کے ٹوٹے بھوٹے الفاط سننے کی مسرّت اس تلخی پر غالب ام ہی تھی۔ بالا تخر اس نے کہا " ہم آپ کو دیکھ بہت نوش ہوتے ہیں ! نبرن بواب دباينسكريه إسرانديب كدراج كوبهمار معفيفه اددوائي

لوہد کوکاٹما ہے بیس کی سلطنت میں کئی دریا، کئی پہاڈ اور کئی سمندر ہیں، حب کے سیاہی بچھرکے قلعوں کومٹی کے گروندر سیجھتے ہیں اور گھوڑوں پرسوار ہو کر دریا قل، کوعبور کرتے ہیں اور یہ خرمجے عواق کے حاکم نے جیجا ہے جس کے نام سے براے براے بادشاہ کا نیتے ہیں۔ براے بادشاہ کا نیتے ہیں۔

دا جکمادکسی اورخیال میں تھا۔ اس نے بردونوں چنریں بے پروائی سے رکھیں اور وزیرکے ہا تھوں میں تھادیں۔ یہ تخالف جنجیس سرا ندیپ کا سادہ دل را جر ورت ذمین کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی سجھتا تھا۔ یکے بعد دیگرے تمام دربار بوں کے ہا تھوں میں گروش کروش کرنے کے بعد مجرد اجرکے پاس پنچ گئے۔ دو کھی خنج کا دستہ ٹیو تنا اور بھی ڈبیا کھو کردش کردش کردش کردش کردش کے بعد مجرد اجرکے پاس پنچ گئے۔ دو کھی خنج کا دستہ ٹیو تنا اور بھی اپنی آگھوں کردسی اپنی آگھوں کے دیسے متھا در کہا یہ میراجی چا ہتا ہے کہ میں اپنی آگھوں کے سے متھا در سے با دشاہ کودیکھوں پئ

دبيرسف كهام بماداكوني بادشاه نهيس "

دا جرنے مسکراتے ہوئے کہا ''ابوالحسن بھی یہی کہاکرتا تھاکہ مسلمان کسی کوبادشاہ بنیں بناتے ۔'' ہوئے ہما ''ابوالحسن بھی یہی کہاکرتا تھاکہ مسلمان کسی کوبادشاہ بنیں بناتے ۔'' ہو بالے جارہ کرتا اچھا آدمی تھا۔ تلوار کا دھنی ، بات کا لیگا۔ اس کی لوٹ کی کوس قدر مشریف تھے۔ بھیگوان جانے یہ خبرس کران کے بال بچوں کی کیا حالت ہوگی، آپ اُن سے ملے ہیں ؟''

" جی نبیں ا میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں " نبیر نے اپنی جیب سے ایک خط نکال کر داجہ کو بہتن کرتے ہوئے کہا " یہ خط مجھے بھرہ کے حاکم نے دیا ہے " دا جرنے دلیپ سنگھ کو اٹنا دہ کیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر سے خط لے لیا اور اسے کھول کر ترجم سنا ہے لگا۔

" مہاداج کووالی بھرہ سلام کیت ہیں۔ وہ عرب تا جروں کی بیوا وّں اور تیم بجّ لُکُّ میں میں میں اور کی تعلقہ کے ساتھ نیک سلوک کے ممنون ہیں۔ ان کی خوا ہمش ہے کہ مہاداج ان بیوا وّں اور تیم

بچوں کو بھرہ پنچا دینے کا بندولست کریں ' وہ آپ کے ایکی کے ساتھ اپنی فوج کے ایک اسالار زبیر کو ایک جہاد دے کر بھیج دہ ہے ہیں اور انجید کر سے کہ ابوالحسن اور اس کے ایک کی دوائل کا بندولست کر دیں گئے۔ والی بھرہ کا نتیال ہے کہ ابوالحسن اور اس کے ساتھ بہندوستان کے مغربی ساحل پر کسی حادثے کا شکار ہوگئے ہیں۔ اگر بہ بہۃ چلاکہ ان کا جہاکہ علاقہ کے بحری کنٹیر وں نے عزق کیا ہے تو الحنین میزا چینے میں کسی قسم کی تا خیر نہ ہوگئ " منط کا مضمون سننے کے بعددا جہ گردن جھکائے دیر تک کچھ سوسی ارا ، زبیر نے داجک ان مناز الین بست پریٹا کی طرف دیکھا۔ ذبیر نے کہا بر آپ بست پریٹا کی طرف دیکھا۔ وہ آبدیدہ ہوکر بھوں کے ساتھ بہت اُنسی تھا "

داجکمادکے بھنچ ہوئے ہوئوں پرکپی سی طاری ہوگئ۔اس نے السور ال کورن کو فبط کرنی ناکام کورنس کی پھراپی جگہ سے اُٹھا اور کو کی بات کے بغیر عقب کے کمے میں جلاگا۔

داج کو بذا تِ بنود ابوالحسن کے ساتھ دِلی لگا و تھا۔ اس کی موت کی خبراس کے لیے کم المناک نہ تھی لیکن مسلما اوں کے خلیفہ کے البجی کی موجود گی کا احساس اسے انتہا تی فبراس کام لینے پر عجود کر دیا تھا۔ داجکمادکے اُٹھ جانے بعد اس نے ذہر اور دلیپ نگھ کے موہ منا م درباد لیوں کو دخصت کا حکم دیا اور زہر سے کہا "داجکمادکو ابوالحسن کے مما تھ بلے حد انس تھا۔ بیم علی موت کا بہت و کھ ہے لیکن یہ انس تھا۔ بیم علی اس کی موت کا بہت و کھ ہے لیکن یہ انس تھا۔ بیم علی اس کی موت کا بہت و کھ ہے لیکن یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ اور انس کے ساتھی مرجیح ہیں میکن ہے کہا تھیں داستے ہیں ۔ بیم کی ڈاکووں نے کہا تھیں داستے ہوگا ہوگا ہوں اپنی ماں کاغم نہیں بھولی۔ اب یہ صدمہ اس کے بیے نا قابل برداشت ہوگا " ابھی وہ اپنی ماں کاغم نہیں بھولی۔ اب یہ صدمہ اس کے بیے نا قابل برداشت ہوگا " ابھی وہ اپنی ماں کاغم نہیں بھولی۔ اب یہ صدمہ اس کے بیے نا قابل برداشت ہوگا " ابھی وہ اپنی ماں کاغم نہیں بھولی۔ اب یہ صدمہ اس کے بیے نا قابل برداشت ہوگا " ابھی وہ اپنی ماں کاغم نہیں بھولی۔ اب یہ صدمہ اس کے بیے نا قابل برداشت ہوگا " ابھی وہ اپنی ماں کاغم نہیں بھولی۔ اب یہ صدمہ اس کے بیے نا قابل برداشت ہوگا " ابھی وہ اپنی ماں کاغم نہیں بھولی۔ اب یہ صدمہ اس کے بیے نا قابل برداشت ہوگا " ابھی وہ اپنی موال کیا یہ نا ہمیں کون ہے ؟ "

دا جرفے جواب دیا سوہ الوالحسن کی اکلونی بیٹی ہے۔ بیں بھی اسے اپنی ہی بیٹی بھتا ہوں بہت اچھی لڑکی ہے'' اس کے بعدرا جردلیپ نگھ کی طرف متوجر ہوا ی<sup>ر</sup> دلیپ ا

ا تضین مهان خانے بیں بے چلو! اس بات کاخیال رکھناکدا تضین کیسی قسم کی تکلیف نہ ہو، میں راجکماری کواُن بچوں کونستی دبینے کے لیے بھی بنا ہوں "

ذہرنے کہا ''میں سیدھاآپ کے پاس چلاآیا تھا۔ ان بچّوں کوا بھی تک نہیں دیکھا'' "بہت ابھّا۔ دلیپ شکھ الفیس اُن کے پاس سے جاقت !''

(1)

می کے دروازے پر دلیپ سنگھ اور زبیر کوانیس برس کا ایک نوجوان ملا اس نے دلیپ سنگھ کو دیکھتے ہی سوال کیا یہ کیا یہ سیج ہے کہ آبا جان کا جماز جدہ نہیں پنیچا ؟ دلیپ سنگھ کے دیا اور کہا معن خالد! میں ہر شہراور ہر مبدرگاہ دلیپ سنگھ نے باتھ بڑھا کہ اسے گے دگا لیا اور کہا معن خالد! میں ہر شہراور ہر مبدرگاہ

میں انھیں نلاش کرچکا ہوں لیکن ان کا کچھ پنہ نہیں جلا" خالد نے کہا '' بیں ابھی بندرگاہ سے ہوکر آیا ہوں ۔ عرب کے چند جہاڈ دان بناتے نئے کہ ان کا جہاز سندھ کے ساحل کے قریب غرق ہو چکا ہے۔ آپ دبیل کے سساکم سے ملتے ، شاید کوئی مشراع مل جاتا "

دلیب کھے نے جواب دیا یوسندھ کادام اوراس کے اہلکار بست مغرورہائی کھے درخفاکہ وبیل کاسرداد مجھے کوئی تستی بحض کو اس کے اہلکار بست مغرورہاں ہا درخفاکہ وبیل کاسرداد مجھے کوئی تستی بحض کو اس لیے میں نے میں نے درخال ہا کہ بھائے کرمعلوم کریں۔ دمشن میں ایک بھائے مرکواں کے ایک خلیفہ اور لیمرہ میں جانے بن توسف سے ملائے بعد میں والیسی پر بھیر کمران کے ماکم سے ملائے اس منا مقا۔ سندھ سے ان کا ایکی والیس آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ دمیل کے ماکم نے اس جہانے کے متعلق لاعلمی ظاہر کی ہے "

خالدنے کہا میں بندرگاہ سے سیدھااسی طرف آیا ہوں کیا آپ ہما دے گھروں میں بیرخبر پہنچا چکے ہیں ؟"

" نهيں اہم ابھی وہاں نهيں گئے۔ ليس انتخبين مهان خالے ميں عظر اكر تھا اسے ساتھ چلنا ہوں "

خالدز برکی طرف متوجه بهوارا پ کی مهان لواندی بنارا مق سے انب بمرے ساتھ چلیں کم ادکم عود توں اور بچل کونستی دینے کے لیے تو ۔ اِ

رنبرنے کها يون چلو دليپ نگھ!"

اس فے جواب دیا یہ اگر مناسب نیال کریں تو آپ فالد کے ساتھ ہو آئیں میراتی دیریں آپ کے ساتھیوں کو عظہرانے کا انتظام کر آئوں "

دنبر خالد کے ساتھ جل دیا۔ داست بیں اس نے پوچھا سنم ابوالحسن کے بیٹے ہو؟ «ہاں الیکن آپ کوکس نے بتایا ؟"

" بین تمام داسته دلیپ سنگه سے تم لوگوں کے متعلق پوچپتا آیا ہموں۔اس کی بالوں سے تمادی ہوتیں اس کی بالوں سے تمادی ہوتیں میرو میں میں میں اس سے مختلف نہیں ہوجیں میرو سکون کے ساتھ تم نے یہ المناک خبرسنی ہے میں اس سے بہت متاثر ہموا ہموں۔ تم سے رکھ خالد ہمو ؟"

خالدنے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مُسکرا بہا کے اللہ اور کے کہا " جب اباجان ج کے بیے دخصت ہوں ہے کھے تو میں نے بھی سا کھ جانے کیلیے اصراد کیا تھا۔ امی کی علالت کی وجہ سے انتخوں نے مجھے سا کھ لے جانے سے انکاد کر دیا۔ بین اس وقت پہلی بادر دیا تھا۔ میری انتخوں میں اکسود تکھ کمرا تھیں بہت دکھ ہوا تھا۔ انتخوں نے کہا "بیٹیا! خالد دویا نہیں کرتے میں نے تھیں اس مجا ہراعظم کا نام دیا ہے ہو تجوں سے سچود ہونے کے باو جودائت تک نہ کرتا تھا :"

شهرکے ایک کونے پر ایک مدی کے پاس عرب تا جروں کے مکا مات تھے ندی

زبيرنه مغموم لبح مين پوچها يواپ كي والده كب فوت بيونين ؟" " انفیں فوت ہوئے دو میدنے ہوچکے ہیں۔ آبا کے عج برجانے کے بعدوہ بھر میدن موسمی سخار میں مبتلا دہیں لیکن ان کی موت کاباعث آباجان کالاپتہ ہو ناتھا۔ وہ میح اورشام مکان کی بھت پر چیڑھ کر سمندر کی طرف د مکیھا کرتی تھیں ۔ جب ڈور سے کوئی جہا نظراتناتوان کے جبرے پر دولق آجاتی۔ وہ مجھے خبرلانے کے بیے بندرگاہ کی طرف تھیجتیں اور سبب میں مایوس لولمنا تو دورسے میری شکل دیکھتے ہی ان کی آئی تھیں تنچراجا تیں ۔ دند كى كائندى شام أن مين نيغ بريا دل ركه كى بتمت من فى دان كا اصرار بهم أن کی چادیا تی جھت پرسے گئے۔ وہ تکیے کا سہاد الے کر دیر تک سمندر کی طرف مکٹلی باندھ کر دليهتي دبير . بدفسمتى سع بميس اس دن كونى جهاز بھى دكھانى ندويا ـ بيس نمازِمغرب كى اذان سُن كرينچ اترا اوريهال سے نز ديك ہى ايك سجد ميں چلاكيا يجب والس آيا تو وه المخمري سانس له جيكي تقيل - إن كي المحييل كفي تقيي اور السامعلوم بهوا تفاكر دور افی پرکسی جهاد کود مکھ دہی ہیں نا ہمیدنے مجھے بتایا کہ ان کے آخری الفاظ بید تھے : کے دولوں کاروں برنادیل کے مرسز درخت کھڑے تھے ۔ تھوڈی دیر چلنے کے بعد خالد نے تھوڈی ایک چار دیواری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ۔ " بہت ہمال امکان" پالا میں درخوں کا ایک گفان بالغیجہ تھا ، تھرکے بھوٹے سے ممکان کے سامنے ایک جیٹو ترٹ پر بائس کا چھڑ تھا ، جسے ایک سمر سبز بیل بے ڈھا نب دکھا تھا۔ ہموا بند ہونے سے فضا میں حرارت بڑھ دہی تھی۔ زبیر کو لیسین ہیں منر ابور دکھی کر خالد نے اُسے ممکان کے اندر لے جانے کی بجائے اس جبو ترب پر پھانا

مناسب نعیال کیا۔ زبر بید کے مونڈھے پر بیٹھ گیا، خالد کے اشاد سے ایک سیاہ فام لوگا پسکھے سے اسے بہوا دینے لگا۔ سیافام لوگا بیکھا بلانے میں ایک طرح کی مہبرت محسوس کر ہا محالیکن زبر نے خالدسے کہا یہ بہمیں اس گر می میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہیے! ایسے کہوآدام کرنے "

اسے کہ دار آم کر ہے " سیاہ فام لڑکے نے موبی میں جواب دیار "آپ ہمالیے مہمان ہیں. مجھے ضرمت کے سی سے خروم نرکیجے ا"

زبرنے کہا "اوبہوا نم عربی جانے ہو" اولے کے بجائے خالد نے بواب دیا " یہ بچین سے ہمادے ساتھ دہتا ہے ایسے ہمارے اہم جان نے پالائھا "

ر الم علی سے برید تعاد ف کی حرورت محسوس کرتے ہوئے کہا۔" اور میں سلمان ہوں میرانا م علی سے " میرانا م علی سے " خالد نے سراند بیپ کی زبان میں مجھ کہا اور علی پنکھا دکھ کر بھاگٹا ہو آیا ہے ۔

خالد نے سراندیپ کی زبان میں کچھ کہ اور علی پکھا دیکھ کر بھاگا ہو ا پاکس ہی ایک ناربل کے اوپنے درخت پر رکھ کر چند ناریل توڑ لایا۔ ناربل کا پانی پینے کے بعد زبرخالدسے کچھ دیر باتیں کر تاریل ۔ آپنے باپ کے لمناک

Scanned by iqbalmt

" ناہید! تھالے آبا آئیں گے اور ضرور آئیں گے ۔ وہ بے وفانین، میں بے وفاہوں، بوائ کا انتظار نہ کرسکی "

زبرنے اپنی با بیس سالد زندگی بیس تیروں اور نیروں کے سوا کچھ ہز دیکھا تھا۔ وہ ایک نڈر ملاح تھا اور فقط طوفا لؤں سے کھیلنا جانتا تھا۔ اس کی ذبان پلٹھے اور شیریں الفاظ سے ناائر شنا تھی ۔ خالد کی بانوں سے بے حدیمتائز ہونے کے باو ہودوہ نسس تی اور تشقی کے موزوں الفاظ تلامش نہ کر مکا۔ وہ حرف اتناکہ کرخا ہوش ہوگیا "خالد! بھے ان کے حرب ناک ابجام کا بہت و کھر ہے۔ کامش! میں مخصارے حصے کا او جوا تھا میں ایس مخصارے حصے کا او جوا تھا میں ت

علی بھاگما ہموا والبس آیا اور کینے لگا رسوہ آئم ہی ہیں " ذہر کی نگا ہیں نا دانستہ باہر کے دروازے ہرمرکوز ہوکر رہ گئیں۔ ناہر آئی اور دور سے اپنے بھائی کے ساتھ ایک اجبنی کو دیکھ کر بھجکی 'رگی اور چرے پر نقاب ڈال لیا۔ ایک لمحرکے توقت کے بعد وہ آ ہستنہ آہمستہ قدم اُٹھاتی ہوئی آگے بڑھی ۔

د میرکوایک دلگداد آواد سُنائی دی در کیایه سی سے که آبا جان ..... " فقرے کا سخری بصلہ بچکیوں میں نبدیل ہوکر رہ گیا۔

ز سرنسوانی حسن و دقاری ایک غیر فانی جھلک دیکھ بچا تھا۔ اس کی نگا ہیں اس کے لیے تباریہ تھیں اور میشنز اس کے کہ نا ہمید کا چرہ نقاب میں چھیتا، اس کی نگا ہوں کا دُرخ بدل چکا تھا۔ وہ سامنے دیکھنے کی بجائے بنجے دیکھ رہا تھا۔

ارح بدن چھا ھا۔ وہ سامنے دیھیے ہی جانے ہے جے دیھرہ ھا۔ زبیر بیس غایت درجری حیا اوالدین اور ما حول کی تربیت کا نتیجر تھی اور اس کے علاوہ اس کے کر دار کی سب سے بڑی خوبی حب درجب خوداعتمادی بھی ۔ وہ المکین میں اپنے ا باپ کے ساتھ دور دراز کے ممالک میں حجر لگا بچکا تھا۔ اوائل شباب میں اسے ایک تجربہ کار جہازران مانا جاتا تھا۔ وہ دور دراز کے ممالک میں غیرا قوام کی آن من وطراد

ر کیوں کو دیکھ چکا بھا ہو متاثر ہونے والی نکا ہوں کی تلاش میں بھرتی ہیں۔ شام اور فلسطین میں بے شام اور فلسطین میں بے شمار بے باک نکا ہیں اس کے مردا مرحسن کا اعزا ان کر حکی تھیں ، لیکن اس دور سے عام نوجوانوں کی طرح وہ نکا ہیں نیجی دیکھنے کا عادی تھا۔

ابنے ذہن میں ان کی خیالی تصویریں بناچکا تھا دلیب سنگھ سے ہرعرب نیچے کے متعلق سوالات ہوچکر اپنے ذہن میں ان کی خیالی تصویریں بناچکا تھا دلیب سنگھ سے ابولی کے سے اس کا اندازہ یہ نفا کہ الوالحسن کے بیچے شکل وشیا ہمت اور عادات وا طوار میں باتی تمام بچ آب سے مختلف ہون گے ۔ یہ اُس کی دلیسی کی پہلی وج تھی ۔ بیھر خالد کی زبانی ہو کچھ اُس نے سنا ، اس کی دلیسی میں اصافہ بھی ہوگیا اور اس کے بعد جب علی نا ہمید کو بلانے کے لیے گیا تو سابقہ دلیسی کے نباط ایک مات کی دلیسی کی سب سے بڑی وج ایمی کے نباط ایک مال کی قوم کی ایک می اصافہ ہوگیا لیکن اس کی دلیسی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی قوم کی ایک میں دلیسی ہوئی ہوئی ۔

رور بال و المايت مريره وي ي . ناميدن بيركها ي مجهيرواب د بيجيه ،كيابير جهيد ؟ آپ مجهيد كيا بيهيانا جائية من مين سُن عِكى مون "

فالدنے اُکھ کر آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا۔" ناہید! تقدیر کے سلمنے کسی کا کانس نہیں چلت "

زبر نے اُسے تستی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا '' مجھے افسوکس ہے کہ بیں آپ کے پاس کوئی خوشی کی خبر نہیں لاسکا'' ناہمید کوئی اور بات کے لغیر مکان کی طرف جل دی اور مبدقدم انہستہ نہستہ انطانے کے بعد بھاگ کر ایک کمرے ہیں داخل ہوگئی۔

خالدایک کم کے لیے تذبیب کی حالت میں کھٹارہا بالا تحد نبر کی طرف و کھر کر بولا سمیں ابھی آتا ہوں "

Scanned by ighalmt

المناف فالدعماك كرنا برك كرب مين واخل بهوا ناميد استر برمندك بل يشي يجكيان بحررتی تقی مفالد لے بیادسے اس کا بادو مکید کرسر مدیا تقدیمیرے ہوئے کہا " نا ہید!

على زبركے ياس مقوري دېم په نے ص وحرکت کھٹا د کچ بسر آنهسته آنهسته قدم انظاتا ہوا کرے کے دروانے تک بینیا نا ہیدی آ ہی سٹن کرائے زبین کی ہر سنة اداس اورميكن نظرار مي هي وه سهمتااور بھيكتا بهواكمرے ميں داخل بوااور ديت وُّدُت خالِد کے بارُوکو چھوکر بولا ﴿ آیا ہا باید کیوں دورہی ہیں ؟ \* استحادہ المنظمة المرسلة الله كي وله التي المواقي المنطقيل ويما كريبار سي السراك كمند بقيرياً على و لکھتے ہوئے کہا ''علی اِ آباجان والس منیں ایکن کے "

ایک می سن بیچے کے منہ سے ایک جاکر دوز رہی کا بھی منہ بنی ایر نہیں ایر نہیں اور ایک دور ایک

خالدنے کہا " یہ دلیب سنگھ کے ساتھ استے ہیں۔ اُن کا جمار شاید عزق ہو چکا

كَ عَلَى كَيْ الْمُكِيمُونَ سِيرًا تَنْوُونَ كَ يَصِيْحِ بِجُوفِ لَكِ الْدُوهِ بَوْرَكِ بَعْنِيجِ بَينِح كم رجيخون كوضبط كرنا موا ما مرنكل كيا. وه ول كا بوج بكاكرك كيديكسي اليسي مكرة بأنا د چانتا کھا جہاں اس کی اواڈ مسنے والاکوئی مذہولیکن باہر نکلتے ہی اس نے برطوس کے بہت سے لوگ اپنے گر د جمع کر لیے۔ تھوڑی دیر میں عربوں کے تمام نیکے عورتیں اور مرة خالد كم مكان ك صحن بين جع بوكت وكون كانفورو عو عاص كرخ الدبابر مكل اوربيك وقت كئي زبانين إس عص مختلف شوالات إو يصف لكين الم

و المالي المركة المركة الموكر من المراه و المالية المراه المراه المراه المراجع المراجع

ہونے کی خبر درست سے ؟"

فالدف اثبات بين سربالاياس اس نے زبیر کی طرف دیکھا اور او چھا ایر کیا یہ خرای لائے ہاں ؟"

ز ميرك بواب دَيا مِن مُحِيفًا فَسُومَن بِيع كم بين رسي اللهي خبر كاللي مَرْ بن سُكا "

طليد يوجيا إلى جهاد كيد عرق بوا والمالية ربيرك بواب دياريم يمعلوم مركسك " المسلم المسلم

- زبرك بيواون اورييمون كوفردًا فردًا تسلى ويلف ك لعد فرت والسل جال كمتعلق أن ك أدادك دربافت كيديد من والماديد الماديد

زیاده دیربانیں ب*رکرسکے*"

نَيْبِم بِحِوِّں اور بیواؤں نے یک زبان ہوکر واپس جانے کی خواہمش طاہر کی ۔ ذبیردیه تک ان کے ساتھ باتیل کرتا دیا۔ بالآخر نماز عضر کی آذان سن کر اکسس نے لوگوں کے میمراہ مسجد کارخ کیا۔

طلح کے احراد میرز نبرنے امام کے فرانف انجام دیلے رحب وہ سیحد سے نگل ودروانك بدراجكمار اور وليب ملكه كحرك عظ خالد كوو كيدكر واحكمار كي نسياه اور بهمك داراً تكفيس مُرِنم موكنين اوراس نه أسكه بره كرخالد كو كله لكالبا.

وليب سنگه في زبير سه كها يه مهاداج في اي كويا د كياسي في الدتم بهي جلو!" ذبيرك كهايسيس ابھي اُن سے مل كرا إلى الهول كوئي خاص بات تونييس ؟ م مهاراج کے دل برالوالحس کی موت کی تعرف گھرا اثر کیاتھا۔اس وقت وہ آپسے

زمرینے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کدر اجکمار کو بھی ان کے سائد گری عبت تھی۔ ان ك المنسوا بهي تك مفتك بنين بهوت المناس المنا وليپ سنگه ف كها يولال إراجكمار كوليت صدمه بهواسم. وه اتفيل بنت نيار

تھادے باپ کی موت کا بھیت و کھے ہے۔ میرا تعیال سب کے ان کا جہاد طوفان کے باعت عزق ہو چکاہے لیکن اگریہ ٹابت ہوگیا کہ داستے بیں کسی نے جملہ کرکے اُن كاجهاد مزق كزوياجيه تومين إس كى مركو بى كے ليے اپنے تمام کا بھتى اوڈ سالے جہاز بعره کے ماکم کے سپر دکردوں گا۔" داجر سامن كرسيوس كي طرف ابناره كرك بيني كيا يزبيرا ورفالديمي بيني آواز آن اوريد وبنده بنده المساهل ما ويكوالم المحفظ فيناء ويكا تعظ داَم من ولين بالكورى ظرف ويجه كركيا يزبيط جاؤا بم في بدت برا كاكاركيا كل سے تم بمادے دربازين تمام سرداروں سے آكدا جكمادے ياس بيھاكرو" دلیب سنگھ اسکے بڑھ کررا جرکے یاؤں جھونے کے بعد کرسٹی پر بیٹھ گیااور ارہر ذبیرسے فجا طب ہوا "بیں بفرہ کے حاکم کی مرضی کے خلاف کچھ بہین کرسکتا لیکن اگراس عرب بجون كولاوادت سمي كريمان سع مد جانا جاست بن تو دي مني افسوس بوگا بیں انحیں ابسے نیچے سمجھتا ہوں۔ اگر وہ بہان رہی توان کی ہرضرورت ہمادے شاہی خزانے سے بوری ہوگی آپ ان سے لوچ لیں اگر ایفیں نہال کوئی نبيرك بواب ديايه عني بهال كوبي شكايت تهين اورين اپني حكومت اودتمام عوبوں کی طرف سے آپ کاشکریہ اواکرتا ہوں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمادی قوم کے بیتم بیتے اپنے ملک سے اس قدر دور رہیں ۔ان کی بہتر بربعلم وتربت وہاں پر ہوسکتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ لیسند کریں گے تو انجیس بال بھیج ویا جائے miles of the second المرف لوجها "أب سب كوك جانا جامعة بين ؟" المراك المراك "بنين طلحه اورجيد تا جربيين دبين كي "بياب مان دال الم

شاہی علی کی طرف جائے ہوئے دہر کو لوگوں کا ایک ہجوم حلوس کی شکل میں دکھائی دیا۔ دلیب منگھ نے کہا" مہاراج! آپ کے تحالف اور گھوڑوں کور کھ کر بھوے نهیں سماتے۔ان کے حکم سے گھوڑوں کا جلوس نکالا کیا ۔ گھوڑوں کی لگام بھام کربادار بیں چلنے کی عزت اِن او کو ل کے جصے میں ہی کی سے بی ہماری دیا سنت کے سب سے بھے۔ مردار میں۔اگر انھیں الوالحسن کی موت کاغم نہ ہوتا توشا پد نود بھی اس جلومن میں مِنْ اللَّهُ اللَّ دسرف قریب سے ذکھا تو دربازیں سب سے اکلی کرمبیوں پر را جمان ہونے والے اس مقدر دار کھوڑوں کی لگامیں تقامے بیجوم کے آگے جلے آر سے تھے ۔ کھوڑوں بر جود وسالے ڈالے گئے تھے دہ بیش قیمت موتیوں سے مرصع ہے۔ دا جکماد نے مسکواتے ہوتے دہری طرف دیجیا اور کہا بیکیا آپ کے ملک میں ر نبرنے تواب دیا سنیں! ہم زیادہ تر ان کے چارے اور یانی کی فکر کیا کہتے وليپ سنگه لولا يريي كھوڑوں كى عزت نهيں كھوڑے يصحے والوں كى عزت كى من المسمان بربادل بهاد بسيق اوربوا نسبتاً خوشكوار ببوربي عقى راجرعل كي دوسرى منزل برايك دريع كي سامن بيشهاسمندركي طرف ويكورها تفاست د میراوراس کے بیاتھیوں کے قدموں کی جاب شن کر اس نے پیچے مطرکر دیکھا اور أنظ كمذنبر كم سائق مصافح كرف ك بعد خالد كى طرف متوجه بهوار مبيليان فيجير

دا جر کچر دیر سر حجاکہ سوچنے کے بعد بولا یہ بیٹیا! تم الوالحس کے بیٹے ہو۔ اگر تم ادادہ کر چکے ہوتو مجھے نفین ہے کہ تحصیل دنیا کی کوئی طاقت نہیں دوک سکتی۔ نوش نصیب ہیں وہ قوم جس کی مائیں تمصادے جیسے بچے جنتی ہیں " فالدیے کہا یہ میں چاہتا ہموں کہ آپ مجھے نوشی سے اجازت دیں " ما جرنے ہواب دیا۔" ابوالحسن کے بیٹے کی نوشنی میری ناد افسکی کا پا عث نہیں ہوسکتی ۔"

Sale for the Carlot

and the second of the second of the second

Laterape I was him to be a first

the self age and in a first way

the state of the s

من ليكن خالد اور اس كى بهن مجى توسيس ربس كے نا ؟" و منيين الريخي ميرك ساعة جائيس كيا" ا ما جماد نه مغموم لهج میں کہا اور بنیں ایفین ہم بنیں جانے دیں گے ، " اور ناہید میری بہن ہے " چھلے کمرے کے بر دیے کی ارٹسے ایک رنسوانی . اوادائی اور چوده بندره برس کی ایک اط کی داج کے سامنے الکوری ہوتی اس . کارنگ دا جکماد کی طرح سالولا مقالیکن خیرے کے نفوس اس کی نسبت سکھے اسمیں بنوريف وربت اور جيك دار تفنين داس نے خوالد كى طرف د كيفا اور كها ير بھيا إنتيجين بالأي بلاقي مين " ريد حسيد الماري فالدائع كرووسرك كرك مين خلاكيا اوراط كي في يطلق جلته راج كيطوب د مکیمااور کها سپتاجی! آپ ان کی باتیں مذهبنیں " تستنسی از ان کی باتیں مذهبنیں " ت دارم نفر بري طرف ديم كركها برويجها آب نه بي رز از زبیران کران بهت اجبا ، میں ان کی مرضی پر جبور نا ہوں ! خالد مفودى دير بعد مر هيكائ والس اكرابني وكريبيط كيارا ورن اوجيا. "ببرا المغول عف بدفيصياتم برحيور ديات ابتيم بتاوياتم يمان دمنا جالمت مو the state of the s عَيْدَ فَالْدِهِ فِي إِنْ وَبِالِهِ أَنِ كُنَّ بِمُ رَبِينَ احْمَانَات بِينَ. الدَّمْيرِ فَيْ بِسُ نظر دِ ذِنِيا كِا كُونِيُ أَيْرِامِ مِهِ تَا تُومِينَ أَبِ كَامِما بِقَرَّ مِهِي مَهْ تِصُورٌ مَا لِيكِن اسِ وقت مِمارِي وَم دور در اذکے ممالک میں ہماوکر رہی ہے اور میری رکون میں ایک مجا ہد کا خوان ہے۔ ہیں نے شاہد کہ تو ہورہ وقت کی حرورت کا احساس کرتے ہوئے کھے سے مم مرکے لائے بھی جناد برجادہے ہیں میں اس سعادت سے محروم نہیں ہا جاتا ہ

کے۔ شہر کے لوگوں نے اپنے مہانوں کو السودُ اور آبوں کے ساتھ الوداع کئی۔ معاور کے الدرایک کشادہ کرنے کے علاوہ بالا کی سختہ کے الدرایک کشادہ کرنے کے علاوہ بالا کی سختہ کے ایک حصتے پرجی علیمیں ڈال کر پردے کا انتظام کیا گیا تھا۔ خالد او خراد خر گھوم بھر کرطابوں کے کام میں دلیے کے لئے رہا تھا۔ نا ہمید، علی کے ساتھ سختہ جناز پر کھڑی نادیل کے ال بند قامرت اور مرسنر درخوں کو دیکھ رہی تھی۔ جن کی جیادُ ل بین اس نے زندگی کے بہترین دن گرادے تھے۔

مبع شام میں تبدیل ہوگئ اور مرازیب کا ساحل افق پر ایک ملی سی مسرسبر کلے نظر
انے لگا۔ آستہ آستہ استہ یہ کلیے بھی شام کے دھند کھے ہیں جب گئ۔ وہ آنسوج وریٹ نام یہ
کی انکھوں بس بحت ہوہے سے ، شیک پڑے ، علی بھی ابنا آبائی وطن جوڑنے پر قالے ملول تھا۔
لیکن اس کے دل بین خالد اور نا ہید کے ساتھ جانے کی خوشی اس سے کہ ہیں
زیادہ تھی۔

رات کے وقت مطلع صاف تھا۔ بیجے اور عور تیں عرشتے برکھلی ہوا ہیں سوگئے۔ ناہید دریریک آسمان پر جیکتے ہوئے ساروں کو دکھیتی رہی علین کی دوسری طرف خالد زبیر اور ملآموں سے باتیں کر رہا تھا۔

المثم ایک آط سال کالوکا نا مدید قریب لیٹا ہتوا تھا۔ اس کی ماں فوت ہو میکی میں اور دائیں الدالت کے ساتھ لا بتہ ہو میکا تھا۔ اس کی المثر المعلق ہوتے آرکی بین آمکھیں مجاڑ میا اور دادھر دیکھنے لگا۔ نا مدینے پوچا۔ سکیاہے ماشم ۔۔ ، "
اس نے موال کیا یہ علی کہاں ہے ، "
د وہ فالد کے ساتھ ملاول سے باتیں کر رہا ہے ۔ "

" ملیں اس سے ایک بات پوچ کر ابھی آتا ہوں " یہ کمہ کر ہاشم تاریکی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا علی کے پاس مہنچا اور پوچھنے لگا " علی! جنب جہا زڈورب جاتا ہے تو کیا \ Scanne

دس دن بعد ایک مبرج بندرگاہ پر دوجهان سفر کے بلے تیاد کھڑے تھے۔ ایک جہائے پر نہریتیم بچوں اور بیواؤں کو یلے جاری بھا اور دوسرے جمانہ پر دلیپ شکھ داجر کی طرف سے جاج بن یوسف اور خلیفہ ولید کے لیے ہاتھی، سونا، چاندی اور ہیروں کے تحالفت نے کرجاد ہاتھا۔ ہاتھی تعدا دہیں دس تھے۔

داجراورد لی عدد بیراور اس کے ساتھیوں کو دخصت کرنے کے لیے بندرگا میں کے رائیہ کو گرا نقد دسے کے لیے بندرگا میں کے داجرہواؤں اور تنیم کچی میں سے ہرایک کو گرا نقد دسے گئے دسال پسند دیر کو اس نے کئی چیزیں بیٹ کیں لیکن اس نے فقط گینڈ سے کی ڈھال پسند کی ۔ دانی اپناموتیوں کا بیش قیمت ہا دسخت اصراد کے لیسد ناہید کو بہنا سکی۔ دانی اپناموتیوں کا بیش قیمت ہا دسخت اصراد کے لیسد ناہید کو اپنی ہیرے دا جکادی دخصت کے دن اس کے گھرا تی اور بضد ہوکد ناہید کو اپنی ہیرے کی انگومٹی دسے گئی ۔

بندرگاہ پر جہاز میں سوار ہونے سے پہلے دا جکما دنے آبدیدہ ہو کرخالد کو گئے لگالیا اور اپنی موسیوں کی مالا آباد کر اس کے گئے میں ڈال دی۔ جہاز دن کے بادبان کھونے گئے اور ہوا کے جھونے جہب زوں کو دھیکیلنے

2 in the second of the second of the على ني مهولي ين مسحواب ديايد سمندركي تهرمين علا عبالا عبي الم الله اس جواب بر کھلکھلاکر ہنس پڑے ۔ باشم نے پیر کہان واہ! یہ ترجی معلوم تھا۔ میں اوچھا ہول، لوگ کہال جاتے علی نے میرواب دیا۔ وزین برادمی مجلیوں کو کھاتے بین لیکن سمندر میں مجیلیان ادميول كوكها جاتي مين -" المراق المرا بالتنم كحية مجا اوركويه مرسمها اور واليس أكرابيف نبستر بركبيث كيان

ر حبوط المحمليول كوتو أدمي كهات إلى الم

« لوگول کو مجیلیال کھا جاتی ہیں۔"

چندونوں کے لعدر جاز مالابار کے سامل کے ساتھ ساتھ سفر کردہے تھے۔ راستے میں سامان خوراک اور تازہ بانی عاصل کرنے کے یہے امنیں معزبی سامل کی منتقب بندر کا بیوں برینگرانداز ہونا پڑا۔ اس دوران میں اضیں کوئی کا دنتہ مینی مذایا۔ مالا بار کی ایک بندرگاہ پرچینرعرب تاجروں نے زبیرکا نیرمقدم کیا اور گذشتہ طویل سفریس تھے ہوئے مسافرول کوچاردن کے لیے اپنے پاس عقرا لیا ۔ان چاردنوں میں سراندیب کے راج کے گرانقدر تحالف كى خردور دور تك شهور بوعي هى .

رخصرت کے دن حاکم شہر بندرگاہ برزبرا اور دلیب سنگھ سے ملا اور اس نے انھیں راستے میں بحری ڈاکوؤں کے حملے کے خطرے کے مینی نظر ہوشیار دہنے کی تاکیب کی۔ دليب سنكه في واب ويا والس فكرنكري الهماري جهاز لورى طرح مسلم بين

ان المستول برسے دونوں جہازوں سے بیرے داروں نے یکے بعدومکیا افن شمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوجمازوں کی اُند کا پنتہ دیا اور جماز ران برلیتان ہوکر تخذيبهاز ركوف بوكك وليب سكه كاجهاز أك تقاء وه اين جهاز كوردك كاحكم في كرزبركا جاز قريب انے كانتظار كرنے لگا-جب دونوں جماز ايك دوسرے كے بہت تقور نے فاصلے پر کھڑے ہوگئے تودلیپ سنگھ نے کہا یدمکن ہے وہ جہاز بحری ڈاکووں کے مدہول ، لیکن مہیں مقابلے کے لیے تیار رسانیا جائے۔ آپ اپنا جار معرب كى طرف كے جابين ، ميں ان سے منط بول كائے

زبرنے جواب دیا۔ " نہیں ہم خطرے میں آپ کا ساتھ مہیں جھوڑ سکتے ،" دليب سنگهدنے كما و مجھے آب كى ممت برشبه نہيں سكين ہمارى سب سية

میلی ذمیر داری بچوں کی جان بچاناہے " زبرنے جواب دیا یہ اگر دہ دافعی مجری ڈاکو ہیں، تومکن ہے کہ مغرب کی طرف

سے بھی اضوں نے ہمارا راستر روک رکھا ہو۔ اس صورت میں مجاگ نطلنے کی بجائے لرناكم خطرناك بوگا اور سم سے يدھي نامكن ہے كم مم لينے دوستوں كى جانيں خطرے ميں إ

جيور كريساك جائي "

« آب کی مرخی - تا ہم عور توں کو حکم دیں کر دہ نیچے علی عائیں -

دلىپ سنگھ يەكىم كراپنے ساتھيوں كومدايات دينے بين مصردف ہوگيا۔ زبرنے خالہ سے کہا" فالد! تم عور توں ادر بچیل کو نیچے لیے جاری ا

دونوں جہازوں کے ملاح کیل کانٹے سے لیس ہو کر دور سے آنے والے مبارو<sup>ں</sup> كوديكھنے لكے ـ كچهدىركے لعددليب سنگه اكب جہاز كاسياه جندا بيجان كرميلايا - يركري

ڈاکووک کے جہا زمیں۔مقلبلے کے یا سے تنار ہوجاو<sup>ہا</sup>"

البرنے اپنے ساتھیوں سے مناطب ہوکر کہا نو جھائیو ایسورتی اور نیے ہمارے

40

ید کنہ کر وہ آگے بڑھ کرایک سپاہی کے قریب بہلے گئی۔ کچر در تیرون کی اوال مون رئی لیرب زیاده قرب بین کر جلتے ہوتے تیرسنکیے لگے۔ دوسری طرف سے زمبری مایت کے مطابق ابراہیم اور عرف اپنی کشتیاں سیری ليطيول كم جهازول كى طرف جيور دي اور قريب بيني كرعلبى جوني مشعلول سے گھاس كوباك بكان اور فرديان مين كود كئ دييز يجوا مقول مي كمندي لي بوئ إيضرافي كے جمازوں بركودنے كے يا تنار كورے مقے برواس بوكر كشتول كى طوت متوجه ہوئے۔ ہوا کے حبو تکول نے کشتول سے اگ کے سعلوں کو جبازوں کے با دباؤن ک مینیا دیا ۔ این کی ان میں نظیروں کے دونوں جمازوں براگ ہے قالو برمی متی اور وہ چینے چلاتے سندرس حیانگیں لگارہے تھے۔اس کے ساتھ ہی دلیب سنگھ اور نبر کے ادی تررسارہے سے - زبرنے الرول کا ایک جہاد اپنے جہا ذکے باکل قریب آ دمکیر كراك كے خطرہ سے بچینے كے ليے لنگرا شانے كا حكم دیا ليكن اتنى میں آٹھ دس ليرنے كمندي وال كرزبرك جهاز يركونف مي كامياب موجيك سقد زبرك ساختيول في الفیل اکٹے ہامقوں لیا۔ نظرول کے جازے ایک تیرایاءاؤر زبریکے بائی با زومیں ہوت ہوگیا۔اس کے ساتھ ہی نا ہید کی کمان سے ایک تیزنکلا اور ایک لٹیرے کے سینے س بيوست جوگيا -

زبر نے مرحا کہا۔ نا ہمید نے مرکزاس کی طرف دیکھا۔ ذبر کمان مھینیک کر بازو
سے تیرنکا لنے کی کوشش کر رہا تھا، نا ہمید نے جلدی سے کمان نیچ رکھ کرایک ہاتھ سے
زبر کابازو کپڑا اور دوسر سے ناتھ سے تیر کھینچ کر نکال دیا۔ تیر کے نکلتے ہی زبر کے بازو
سے خون کی دھاد بہر نکل۔ نا ہمید نے اس کی تنیس کی آسٹین اوپر چڑھائی اور جبط سے لینے
چرے کا نقاب اتار کر زخم پر با ندھ دیا۔

زبر کا جاز کمندول کی زوسے نکل چکا تھا اور جلتے ہوئے جاز کے دہے سہے

پاس آنات بنی بہلی اضیں سلائتی سے بصرہ بہنجانا ہے۔ اگر ہم بریان کی مفاظات کی دورار رفت اللہ خوانک مہم کے لیے تم میں سے دورضا کا دچاہتا ہوں " ایک خطانک مہم کے لیے تم میں سے دورضا کا دچاہتا ہوں " اس برسب سے پہلے خالدا دراس کے لید تمام ملاحوں نے یکے لیند دیگرے لینے نام میتی کیے۔ زیبر نے کہا "اس کا م کے لیے دو بہترین تیراک در کا دہیں۔ میں بیکام امراجیم اور عراس نوال اوران ۔"

ربری ہدایت بر دونوں جازوں سے دوکستیاں سمندر میں امّار دی گئیں اوران کے ساتھ بادبان با ندھے گئے۔ دلین سکھ کے جہاز پر انتھاں کے جہاز پر انتھاں کے جہاز پر انتھاں کے جہاز پر انتھاں کے بھال بر انتھاں کے بیار کا تھیں کے جہاز کا درے۔ ابرا ہم ادر عمل مضلی ہوئی مشعلیں ہے کرکشتیوں پر سوار ہوگئے۔ اس کے لیندز سر ادراس کے ساتھی ترکش ادر کمانین سنتھال کر حملہ آوروں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ انگلے جہاز کا درخ دلیا جہاز کے جہاز کی طرب تھا۔ عمر ادرا براہم کی کشتیاں ایک ملیا حکیر کا انتظار کر حملہ آدروں کے عقب میں بینے حکی تقیں۔

زبرایک سرے سے دوسرے مرف تک بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کو ہایات دے دہ رہے میں بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کو ہایات دے دہ رہے ہوا در ایک تیررسانے تروع کرنے کے اور ایک تیرسانے تروع کرنے کے اور ایک تیرس نے دبیرے مرکے قریب سے گزرگیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک اسوانی آواز سالی دی ۔ آپ کئی مفوظ حب کہ بلیٹے جائے یا ہم دہمن کے تیرول کی زد میں ہے ہیں اور کی بن کے بیر کے بیر کے ایک کی دو میں ہے ہیں ہے۔

ُ زنبرِ نَنْ عِنْ كُمْ لِيْ عِيهِ وَكَيْهَا لِمَا بِهِ يَتِيرُوكَمَانِ لَا تَدْ بِيلِ لِيهِ كُمُّرُى تَى - ٱلكُوْلَ كَمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى لِيهِ كَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

Scanned by iqualmt

جماد پر سیخ کر نوجوان نے ایک اجنی زبان میں کچے کہا اور نشروں کی طرف گھورنے سی ایک دور نے سی ایک مال کی طرف گھورنے سی ایک دور نے ایک دور نے کھورنے سی ایک دور نیے ایک دور نے کا کہ دور نے کا کی شکایت اور اس کا تشکر رہا واکر رہا ہے۔
کی شکایت اور اس کا تشکر رہا واکر رہا ہے۔

زبر نے اپنی استطاعت کے مطابق سندھ اور سراندیپ کی ملی مبی نبان میں اسے
تتی دی ۔ نوجان اور اللی اس کے دوستانہ لیجے سے متاثر ہوکر تشکر آمیز لکا ہول سے اس
کی طرف دیکھنے گئے ۔ اللی نے کچے کہا چالا لیکن اس کی ہمی ہوئی آجاز گئے میں آئک کررہ گئ
دہ اس کی مرحودہ نیزرہ سال کے مکھیگہ
معلوم ہوتی سی النبو عفر کر زبری طرف و کیھنے لگی ۔ اس کی مرحودہ نیزرہ سال کے مکھیگ
معلوم ہوتی سی فی فی فی مرف جورہ دو بیر کے میول کی طرح کملایا ہوا تھا۔ زبر نے بچراکی اران دونوں کو ستی ہوئی میں باران دونوں کو ستی ہوئی میں باران دونوں کو ستی ہوئی کے انتظام کی جلیاں تھیں ۔
ندارت کے النبووں کی بجائے انتظام کی جلیاں تھیں ۔

مقوری در میں دلیب سکھ ایسے جہازے الرکشی کے در لیے زمر کے جہاز پر بہنے گیا اس نے آتے ہی ڈاکوؤں کے سردار کو مارنے کے لیے چابک اٹھایا لیکن ڈبیر نے آگے ٹرھ کرائ کا باز ذکر لیا۔ دلیپ سکھ نے ڈبیر کی قیص کی اسین کونون آلود و کیھ کراچ چھا یہ آپ زخی ہیں ہے۔

زبرنے بے بروائی سے جاب دیا۔ در بیمولی زخم ہے " خوش پوش نوجان نے کچے کہ کردلیپ سکھ کوا پی طرف متوج کیا اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے اس کے لعد دلیائی سنگھ نے ڈاکوؤں کے سردارسے

الآج مايس موكريان مي حيالكين لكارب تضد زبيرن ووباره كمان الطالق موت كما وَنَا بِهِيدًا آبَ مَعُورُ تُول كے ماس جاد اورا مفیل تستی دوكم مم فدا كے نفنل سے نتے عال ناميد في يلت بطلة بالدرك كروها من أب كوتكليف تونهي و" المناسبة و منهان برتبرت معولی زخم بنے تم میری فکر رز کرو او پر کہتے ہو کے ایک لمحرکے یے زمری نگابی غیرادادی طور رہا ہد کے چرے برگرگسی سیابیان وقاداس کے غرو فال في دكستي مين افنا فركر را مقاء نا ميد في الإكار في والله في الدوه في القات في اور وہ تیزی سے قدم اسطاق ہونی نیمے الرکرعورتوں کے پیکس ملی گئی اللہ ایک المن بطنة مونت جنازس فيدادى الركرايك شي بيموار الوسة ا ورايك أوى خردالون كالمرداد معلوم موناتها مفيد صنوالران لكالأزبران تيراندازون كوالته كالساب سي منع کیا عمراور ابراہیم اپنا کام کر کے جہاز کے قرب بینے چکے تھے۔ ڈبیرنے اپنے جہاز کو خطر سے مفوظ یار نظر دالنے اور رسیول کی سطرحی پنیج بیصنینے کا حکم دیا۔ عمرا ور ابرا ہم جهاز برح مطه كتے - خالد ف رسب كوداين بنگه كے ساتھوں كى طرف متوج كيا، عواصی کم سمندر میں غوطے کھانے والے وسمنول نرتیروں کی مثل کردہے مقے۔ زبرنے اخیں بھی ہوئد کے اشارے سے منع کیا اور المطیرے قدر مے مطلق ہوکر سطیرهی کے در لیے جماز برح یصف لکے مرب سے احزین بشروں کے سردار کی کشتی دونوں جمازوں کے درمیان اکر کی ۔ایک وی مہل اور مغراد می حب کی دارمی کے اُدھے بال سفیڈ بو چکے مقے ، زخی شیر کی طرح جماز رالوں کی طرف دیکید رہا تھا۔ اس تشی میں زمبری نظرایک نوجوان اور ایک رطی برطری - دونوں شکل وصوارت اورلباس كے اعتبارے تطرول سے بہت مثلف مقے . وبيرنة قوى ميكل اور بارعب آدمي كوذا كودن كاسردار مجهر كران كي طرف اشاره

Scanned by iqbalmt

یر وہ نمانہ تھا جب کرمندہ کے دام نے اپنا حلقہ اقتدار دسی کرنے کے لیے بڑوس کی جو ٹی جو ٹی ریاستوں سے چیز جیا ٹر شروع کر رکمی تھی اور خود متمار سر دار اور راجے

اسے اپنا طاقت ور مہایہ تسلیم کے تبوت میں اپنی آمدن کا کچے صداس کی ندر کیا کرتے عقے ۔ کا مشیا وار کے راج کو اگرچہ براہ داست سندھ کے راج سے کوئی خطر سرہ

ر تا۔ آئم وہ کو مونے اور جازی کے عوض اسے اپنا ووست بنا اللہ میں سمجتا

انرورسوع نے فائدہ اٹھاما زیادہ مناسب خیال کیا ،اورائے سوئے ، جوا ہرات اور ترول کا ایک صندوق دیے کرمنزہ کے راحری خدمت میں جیج دیا۔ جے رام ولفین تھا کہ را جہ

وامراسے والیں مذاہے دیے گا۔اس لیے اس نے اپنی اکمیلی مبنی مایا دلوی کو گر رچوٹرنا

منائدت رئسمنا على داوى مى اس كے ساتھ مانے برلفند مى - اس كينے يہ دولوں اپنا گر بار تجازاد مانى كے سپرد كركے سنده كى طرف دوانہ ہو گئے سكن كا تقبيا وار اور ندھ

کے درمیان ان کے جہاز کو بجری اواکووں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس کے ساتھی بہادری

سے ارائے لیکن ڈاکوؤں کے سلمنے ان کی بیش زگتی۔ ڈاکوؤں نے جا اہرات کے

صندوق پر تعبہ کرایا ہے رام اور مایا دلوی کے سوا ان کے باقی ساتھیوں کو مندر کے ا کنا رہے لاکرا زاد کردیا۔ واکووں کا مردازیہ مجہا تصاکر جے رام اور مایا دلوی را حب

کا تھیا وار کے عزیز ہیں اوروہ ان کی جان بچانے کے لیے ایک معقل رقم اداکرنے

ر اکادہ ہوجائے گا اس لیے وہ کاشیا وار کے سامل کے غیر آباد صفے بر نظرا زاز

ہوكردا جرسے يرسوداكرنا جا ما مقا ليكن ان كے اكب جانوس في اسے سازديپ

ك جهازول كى المدكى خركردى ،اوراس في كالفيا وارتضرف كى بجائه والإبار

چند باتی کرنے کے بعد عربی زبان میں زبیر کے ساتھیوں سے کہا۔ 'دکشتی میں ایک فضدوق پڑا ہوا ہے اسے اوپر لے آؤ''۔ فضدوق پڑا ہوا ہے اسے اوپر لے آؤ''۔

ملاتوں نے صندل کی کٹری کے جو شے سے صندوق کورستے کے سابھ باندھ کر اوپر کھینے لیا۔ دلیپ سنگھ نے ڈھکنا اوپراٹھایا اور تمام ملاح حیران ہوکرسو نے موتیوں اورجواہارت

مے عمرے ہوئے صندوق کو دیکھنے لگے۔

زبر کے استفسار پردایب سگھنے خوش اوش نوجان سے چند سوالات اور او چھے ادراس نے اپنی کے بیتی سنائی:

Company of Many

نوجان کا نام جے دام تھا۔ دوکا تھیا واڑ کے ایک عالی نسب داجوت خاندان
کاج تم وجرائ تھا۔ اوائل شباب ہیں اسے شہرت اور ناموری کا شوق سرزین سدھ کے رہ گیا۔ بریمن اباد کے ایک معلی سرسدھ کے رہ گیا۔ بریمن اباد کے ایک میں اس نے تیرا ندازی میں اپنے معلی عہدہ وی کراپنے کو اپنا قدر دان بنالیا۔ داجر نے اسے اپنی وزج میں ایک معولی عہد و دے کراپنے پاس رکھ لیا۔ دومال کی خرمت گزاری کے بعد جے دام نے دیبل کے نائب حاکم کی جگہ حاصل کرلی۔ دیبل میں آئے ہوئے اسے ایک ہفتہ ندہ وَا تقاکم گھرسے اسے اپنے باپ کی دفات اور مال کی طالب کی خرجی اور وہ چند ماہ کی رخصت ہے کرکا تھیا دار بہنے لگر کی دفات اور مال کی طالب کی خرجی اور وہ چند ماہ کی رخصت ہے کرکا تھیا دار بہنے لگر سے اسے اپنے باب کی دفات اور مالی دول اس کی دفات اور مالی دول اس کی ایک سے متاثر ہوکر واپس سندھ جانے کا خیال جو دول کی نصوبت اور مالی دول کے اور اسے دائی اور ایک دول اس نے کا تھیا دار کے داجر اپنی پرسکون زندگی تلی مصوس ہونے لئی اور ایک دن اس نے کا تھیا دار کے داجر اپنی پرسکون زندگی تلی مصوس ہونے لئی اور ایک دن اس نے کا تھیا دار کے داجر اپنی پرسکون زندگی تلی مصوس ہونے لئی اور ایک دن اس نے کا تھیا دار کے داجر اپنی پرسکون زندگی تا مصوس ہونے لئی اور ایک دن اس نے کا تھیا دار کے داجر اپنی پرسکون زندگی تار مطالب کی درخوامیت کی۔

Scanned by iqbalmt

الدر اردان المراق الدرال المراق ا حماد ول كي دواره روالي سے ينظ الميرون كي مروارك سواياتي تمام قداوں كو دلیپ سنگھ کے جماز میں منقل کردیا گیا۔ زبرنے دلیپ سنگھ سے تاکیدی کرجت کے ال كى مىزاكا فيصب در بروان كے ساتھ برسلوكى مذكى جليتے ، ڈاكوون كے مروار كواش كے ساعقیوں کی نکے علیٰ کی ضمانت کے طور پر زہرنے اپنے جہاز پر محمرا لیا۔ جے رام فالد نے ماہ دلوی کو نامبد کے پاس پہنچا دیا تا ہیڈ نے اسے ایک کستر پر لنا دیا اور عرب عورتین اس کے گرد جمع ہو گئیں - پہلی طاقات میں میزبانوں در ممانوں کے درمیان فقط شاروں سے مدروی اورتشکر کے مزمات کی ترجمان ہوتی ۔ ردلیف سکھنے این مهازیر جانے سے پہلے جے رام سے کہا۔ "آپ کو مثایر کھانے کی تکلیف ہو۔ میں ایک برٹ مسلانوں کے سابھ رہ کر ھوت جھات کا نَا بَلُ مَهِنْ رِما - عَم سب اللّه عِي دَمتر وان بريكا ليت بني مير ب ساعة عليه وادی من ذان میں سے کوئی می ایسا نہیں عرسلمانوں کے ساتھ برکھا چکا ہو-تاہم بلياً ايك أدى عقب مين اش جماز رحميور را مون آب دونوں كے اليے كانا تيار كرے كا أورائب كے ميزبان أب كى موى ملے بغيراب كو است دستوان بر معضے کے لیے مجر نہاں کری گے " ولیب منگ نے چند باتین زیر کو تھا کی اورا ترکراین جا زیر حلاکیا اس کے بِهِنِي سَنْ بِيكِ أَسُ كَ ساحتى اليف كنواسترول سے بايخ مفيد ركي الميرول كيا سراور داڑھیاں، مو تھیں اور بھنوین موثر کے تھے۔ ایک ڈاکو چوشکل وضورت سے زيادة معمر معلوم بوتا تقاراس كي صرف آدهي دارهي، ايك مونچه اور آدها سرصاف

جینے ہمارے مرم ہی دیسے بی آپ کے جرم ہیں۔ میں نے ابھی کا پر فیصل نہیں کیاکہ انتقال کیا مزادی جائے۔ ناہم میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے ملک میں انتقال کیا مزا ری خاتی ہے ہے" میں خاتی ہے ہے۔ اس دیا۔ دیا۔ دیا۔ دیا۔ دیا۔ دیا۔ دیا کے ایسے عمارت فالون میں ا ورائب سے قانون میں رحم کی کوئی کھائٹن میں ہے تاہم جب ان نوگوں مے آپ کامقابا مواقاتو مجے اور میری من کوجها ز کے ایک کونے میں بذکر دیا گیا تھا اور جہاز کو اکس مگ جانے کے بعد میدلوگ ہمیں وہیں حجوز ناچاہتے تھے، آپنے لیے میں بشایدان سے دعم كى درخاست ذكراً ليكن ابنى بين كے ليے محمد عاجر بوالل ادران لوكوں في ميں سى رسوار كرنے سے يہلے يہ ووروليا كريس أب سے أن وكوں كى جان عنى كے ليے سفارس لردن گا، ميرا يمطلب منهن كم المفيق أزاد حفوظ دياجائے - بي الفيل صرف موت كى سرا سے بیانا چاہتا ہوں لیکن پر فغروری ہے کرجب کا ان کے راہ راست پر آجانے اطمینان مزہوا تفلق قیدیس رکھاجائے " اطمینان مزہوا تفلق قیدیس رکھاجائے " البان کی در اسے در تک کھڑی برزہ کی ۔ اس نے اپنے بھائی سے پھر ماما دلوی علالت کی در سے در تک کھڑی برزہ کی ۔ اس نے اپنے بھائی سے پھر كا أور بيتران كي كروه كون جواب ويناء دليب سنك ني كها وداوبو تهمين ليه معلوم فرخفاكم آب كي بمن عليل بين فالدبيثا إ أخين إبني بهن كهاب فالد الكراس اورال ولوى النه سانى كاطرف ويلف كل بحرار المرابط المرابط وليك المرابط اورالي وليك المرابط المرابط

كى طرف اشاره كيا اوزوه الموكز البركل كيا - جيد إلى النظامي التي الكور إلى على على لا ذه أنهر تلك بي جها ذر كم أيك كول بن ليك كر كمرى منيذ سوكيا أكسال أَ الله المراهي والت كف وقت زابر كالبخار قدات الرياب على موا أورنا أميرا ورما داوي كف علاوه رَاقَ مُورِينِ أَيْنَ مُرْكِ بِينَ عَلِي كُنينَ فَالدَاوِرَ عَلَى وَبِينَ لَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ورات ك تشيرت بهرز بيري الكليل طولين اوريم كي روشي من أيا داوي اور من المبدر ويمور وجها والسيال وعالمي الالمران إلى المن المساعد ويها كالم ت الميد كالمرحبايا بوا فيره وتى من على انفا أدر التي يوال كياية اور الي يَّ مَثْرَهُ لِي أَبِيرَ أَبِي وَمَتْرَفِالَ لِمِلْيَالِيَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ب المارد من التي معين الراد عنه الراد عنه المراد المعنى المراد ال الما ولاي المفاطرة المن المن الما المالة عبرا أوزا بيديك الموش والمالية ونا بنيات بيكيات بمن فأب أنشف زبرك مركومها لادك أمايا أوردومر التقريح إن كايباله الل يح بونول الحد كا وأبار به بيان كايباله الله يحتار المالية وبرك يال في مرتيز علية برمز وكو ولا أوزنا بهيد المن كما يسان كما يها في الما يما الله المنافي المرابط ي ببت تكليف الحانى ده اب كمال بي ؟ " والله مي ماكر الويل المجية الب الأم لها واليب سكف مدين مرم له المال ين المناه - signification of soldier to the soldier

چند دوں کے بعد زیر طلع پر نے کے قامل ہو گیا۔ عرفوں کا خلق ہے رام کو بہت متاثر کر چکا تھا۔ زبیر سے آئل کا انس ، انتہائی دراہے کی عقیدت اور عبت کی حد تک پہنچ چکا تھی۔ Scanr

was by took or shall by

نامیدادرددسری عرب عورتول نف دل دجان سے مایا دبیری کی تمیارداری کی مرحی بخار كم يني نامير سرائدي سے چند جرى وشال ايت ساعة لا فى مى ان كاستال سے مایا داری تین جاردن میں تدربت ہوگئ۔ دبرینے اپنے با دد کے زخم کومعولی مج کرشروع شروع میں جندال پروا مذکی لکیان مرطوب ہوا کے باعث زخم میں تعبیرے دن بیپ بڑگی اور اسے درد کی شدرت اور بخار کی وجے چندون بسترز لینا برا۔ دلیب سکھ کی باراینا جاز چوار راس کی میارداری کے لیے آیا علی مفالداور واقعم نا بندادر دوسری عرب عور قول كو مراك اس كى عالت من باخر ر صف عب دام مروقت اس کے باس میارہ ا مایا دلوی ایک عورت کی ذکا و شخص کی بروات البید کے مغوم اور برلشان رست كي وجرمجوكي متى - وه أيت بعانى كي موجودكي من مبي مبي زبر كود ميدا كي اوروالي الكراشارون اوروني كے چنز او لے بھوٹے الفاظ میں صفیل وہ دن رات عرب فورول كى معبت بين رة كريا وركي متى عاله يركوتها ونتي السيال المناها الم اليك شام زليري حالت قديم فروش على وليك شكه ايا أورزم كا مرم في كر في كي أبد خليا كما والت كي وقت مطلع الزاكة وعقا أور موا تيز عني ماأح أيني أيني عكر بر متعين عظ يج رام ، فالدا در على زبيري تيمار داري كردس عظيه عرب عورتیں منتاری نماز کے لیے اعلی آور ماما دلوی ایسے عبائی سے زبر کا مال پو چھنے ملی گئی اجب نا مید نمازے فارع مور زبری محت کے یا دعاکردی حق خالدنے الربتايل ومربيوش مي المسالم ال 

مام عورتی اعظر زمریکے پاس مینیں - مایا داوی نے اسلی دیکھ کرائیے مجانی

ماد کے لیے کوے ہوتے۔ وہ ان الدون کے باوجودا تھ کو عرستے برجی جاتی اور آکی طرف کوئی ہوکر نظری مرکز کی اکا کرمنر ہیں کا کوئی ہوکر نظری ہوکر نظری کوئی ہوکر نظری کا کا کرمنر ہیں کا کہ اس کا نظامی خالد کی اور نمازیوں کی طرف دکھی غیر شخوری طور برپاس کی نظامی خالد کی دور سے نمازیوں کا دکوع و سجود لیند آتا ۔ نماز کے لید خالد کے بات بلند ہوتے در کیے دور سے نمازیوں کا دکوع و سجود لیند آتا ۔ نماز کے لید خالد کے بات بلند ہوتے در کیے دور سے نمازیوں کا دکوع و سجود لیند آتا ۔ نماز کے لید خالد کے بات بلند ہوتے در کیے دور سے نمازیوں کا دکوع و سجود لیند آتا ۔ نماز کے اور نمازیوں کا در میں سے دور سے نمازیوں کا دکوع و سجود لیند آتا ۔ نماز کے لید خالد کے بات نمازیوں کا در میں کا میں میں کا در میں کا در کا د

کراسے ات اٹھاکر دعا مانگے کا طرافقہ دلکش معلوم ہوتا۔ اسلام کے ساتھ اس کی بہلی دلیپی اس کے لیے بقی کریہ فالد کا دیں تھا۔ عربی زبان بعاس یے سکھنے کی کوشش کرتی تھی کریہ فالد کی زبان تھی :

サールルションからしまるでもあれることとくでするん

تقا- وہ دبیرسے عرب کے قارہ حالات کے مقلق کانی واقفیت عال کردگیا تھا۔ عراد ا کے نئے دین میں انسانی مناوات کے ختل نے اسے شروع میں بہت برلیتان کیا سكن زبرى تبليغ سے وہ جارہى اس بات كا قائل ہوگيا كردنيا عبرس قيام أين كے ليے تمام اقدام کاکسی ایسے دین کو تبول کرنا صروری سے ۔ جوبرانسان کومسادی حقوق دیتا ہونے و تناہم النباذن كورنك وخون اورنس سے نہيں ملكه اعمال سے بنجانتا ہو-ابتدا ميں اس نے کھانے بینے کے معلط میں مسلمانوں کی جیوت سے بر بیز کیا میں جندون زبر کی معبت میں ره كراس حيوت إوراجوت كالمتياز مفك خير نظرك في لكا أورايك دن وواين مهن سے مشورہ کیے بغیرز برکے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ و ما دادی میں اپنے مان سے سی سلے ایک ذمنی انقلاب رکھا تھا ادراس انقلاب کی در رید نظی کروہ اپنے سائی کی طرح اسلام کی تعلیہ سے واقت ہو مکی بھی ملکاس کی۔ ور غراو الله و اخلاق عنا عب في أيك غير راجوت إلى كويد جسوس بز موف وياكر دوايك اعبى قوم ك السّانول ك رحم بيب مسلمان المرح السي ديكيت ادر الكعيل حكم الست يبل ی دن وہ بیر صور کرنے گی کران سب کی نگاہی اس کے جاکی کی نگاہون سے منلف نہیں - اور اس میں اسے بہت ماٹر کیا تھا ، ان میں سے زیادہ وہ خالد کے اس کا داری سے زیادہ وہ خالد کے طرزعل سے ماٹر بھی ، رجانے کیوں اس کی نگا بن اسے دیکھنے آور کان اس کی آواز کر سننے کے لي مقاردت اورجب وه سأمن أماس الكه الطاف كى حرات مدمون و ده بي يزواني سے مذہبے کر گردمانا اور دہ در یک اپنے دل کی دھر کہیں سنتی رہتی کسی طرح طرح سکے خيالات سے پرلتيان مور وہ اپنے اکب کو کوستی -)

رات کے وقت وہ اپنے ہم عمرائر کے سے مرعوب ہونے کے بجائے اسے نفرت اور

حقارت اور بے پروائی ہے دیکھنے کا آرادہ لے کرسوتی لیکن میں کی ادان کے بعد جب عرب میں Scanned by igbalmit

اس نے جاب دیا۔" میرے جماز فرق ہو بھے ہیں اور اب میں بڑھا ہے کے باق دن سی عبل میں جیب رگزارنے کے سوا ادرکر ی کیا سکتا ہوں " ودواكو برطكي خطرناك بن مكتاب يتم مندرين جها دول كولوشت عقير خشكي برلوگول کے گرول میں ڈافک ڈالوگ اگر میں تھیں بصرو کے جا دُن توویاں عالباً مقارب الت كالي مائن ك اوراكر تمارا فيصلب رام برخير اول قراقي مرتمين فيرف في كومفرى یں گاری ہے۔ گا۔" ڈاکووں کے مردار نے جواب دیا یہ میں آپ کی حکومت کے متعلق کیے نہیں جانبالیکن

يه صرور كهول كاكه ديبل كى عكومت كو مجه منزا دينے كا كوئى عن نہيں "

« وه اس بله كريل گذشته چنديوس عركي سمندريس أينف جها دير سوار بوكر كرار ما بول -

وی کھے مندھ کا را مرتحنت پر ملی کر کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے اہل کار کرور آؤر عزیب آدمیوں کولوشتے ہیں اور میرے سابقی جوٹی جھوٹی کسٹیوں کی بجائے مرت رہے

بڑے جہازوں کو لوطنتے ہیں ہما دامیٹیر ایک ہے سکن نام ہمارے عنکف ہیں۔ میں ایک ڈاکو ہوں اور دہ ایک راجہ - اس کی طرح اس کا باب بھی راجہ تھا لیکن میرا باب میری طرح

ایک ڈاکورزتھا۔ میں خودھی ایک ڈاکورز بنتا لیکن ظلیم نے مجھے الیبا بنا دیا۔ خیران ہاتوں کے ذکرسے کوئی فائرہ نہیں اس غالب میں اور میں معلوب لیکن میں بیصرور جا سا ہوب

کہ آپ مجھے سندھ کی عکومت کے رہم وکرم رہ طبور نے کی سجائے فرد و بسنزا چا ایس

زبرنے کما میں تھاری سرگذشت سننا ما بہا ہول۔"

ڈاکووں کے سردادنے قدرسے تامل کے بعد منقر الفاظ بیں اپنی سرگذشت لیل

Similar to the said the said the and we had to have been been a first on the पन्सारीत र जातासन بالعُلُواوْراس في مركز من المناف المرابعة

The state of the second of the second of

ڈاکووں کے مردارکوبار زنجر رکھاگیا تھا۔ دلیپ شکھ کی ہدایت تھی کہ اس بر کستیم كا اعتبار زكيا مائد اس دولول ومس كه الماين في في كاكام على ك مبيرة تما اور على كو بر وقت ین ورسی که شایداس کا بیط نہیں مراه در مرکف نے برار شعے مرداد کوعلی کے احرار برائي دولقے زيادہ بى كھائے برائے ۔

زبر کاسلوک میں اس کی ارقع کے خلاف تھا۔ زبردن میں ایک دور فعر طروراس کے پاس آنا ۔ میلی باراس نے اپنی ٹوٹی میوٹی سندی میں باتنی کرنے کی کوششش کی لیکن اسے

جلدى يمعلوم وكياكرده عرفي مين بينكلني مصابت جيت كرسكان ي

ایک دن اس نے زبرسے کا دوموت کے انتظار میں جینا میرے یے بہت مرزا ہے۔اگراک مج پررجم نہیں کرنا جاست و میں جاسا ہوں کر مجے جو مزاملی ہے جلد

زبرنے جاب دیا - دومجے تمحادے بڑھا ہے برترس اٹاہے لیک تعین اس وقت کے میں قید سے مہیں ہور تم ازاد ہوکر میریمی

وه بيندسا بيون كاسات دريا برأيا ، أور على يألنا بالرائد على المن مرسوار بوكر وہ لا تو کو بری طرح کفور رہا تھا۔ اس کے با چند برمیں نے اسے بتایا کہ لیا میری بوی نے کوئی جائے لڈ دیا۔ دونر کے کن ارتے برمینے کراتن نے جھے بتایا کرمین شام تک و أبي أنهاؤل كاء تم أتى در ميرا انتظار كرو لكين وه شام سع بينك مى والبن الكيا اوليل نے اسے دوسرے کنارے سینا دیا۔ وہ میرانام لوج کرملا گیا۔ اس کے اعذوہ مالنے كاؤن كے مابى كيروں كاشكار ديكھ كے بهائے كمبى ممارے كاوں ميں علاآ آ - كاول کے وگ اسے اپنے شاتھ بے تکلی سے ملیش آتا دیکھ کرخوش ہوتے لیکن لاج نے ایک وَنْ فَهِ مَنْ كَمِهِ أَلَى اللَّهِ وَرُسُتِ مَنِينَ وَهُ مَيْرِي طَرِفُ مِبِمِتُ بِرَى نَظُرُولُ مَنْ و المان المرابع من المرابع من المنتى بركونا إيا ري هي - وه كلورك برايا اور في المسترك بكان تمارنف باس كون أنه شكار برتولا لأسبب في منط مقوري درسيتر دوري مجليان يوني تقين - ده مين في السي مين كين - اس في مجمع في ليان الفاكر البين ساتھ بطن كا حكم ديا . شهر وورز تفاء أورميل في لاج سف كها- وين كهانا تناد موف تك أجاول كات میں اس کے گھوڑنے کے سی علی رہا تھا کہ داستے میں جہاڑاوں کی اڑ سے جند ا دی مودار ہوستے اور مجمیر لوٹ بڑے ۔ میں نے ان کی گرفت سے ازاد ہونے کی جہر کی میں کسی نے میرنے سرزلا بھی ماری اور میں تورا کر گرطا۔ اس کے بعد حب محصر ہوتی

آیا تومیں ایک تاریک کو تفری میں ٹرا ہوا تھا بہ

" دوون میں بھوکا اور پیاسا جان کی کی حالت میں وہاں پڑا رہا۔ تیسرے دن کوشری

working they are simply to be れるとうなんとうころといっとこくとうとうなっている و میرانام منکوب بنی دریائے مندھ کے کنارے ایک چوٹے کے گاؤل منی میل بُوا - آین باپ ی طرح میرامی میشیر مای گیری مقالیس سال کی عمر می امیر است والدين كانسايه الط كيا - مها رسف كا ون بين ايت اط كي عنى - اس كانام لاج نتى تقا ا وراؤه المعنى مجى لاج نتى -اس كى أفكعين مرنى كى أنكهون سع زياده داخرىب اوراس كى أوازكول كى . الوادسية زياده مسي متى - لوك السيم بل برى كهاكرت عفي كاول بين كوني زجوان السيا من تقاع لاج ريبان دين عك ليك تتاريز موالين دة صرف مجف فيائي في اس كابات · ايك ساده دل آدي شا- برسات بين ايك دنغه دريا زوردن بي شا، تراس فن شط لكان كَمْنُ لَاخْذِي شَادَى آنِ كُ مَا تَقَارُولَ كَاخِ تَيْرِكُرُ دَرَيا عَبُورُكِتْ كَاء بِمَأْرِكُ كَاوْلَ بِي لِيك الصيخة تراك عظ سكن رساب مين درياكا بها و وكيدكسي كويان مين كو وفي كرمت بنهوني-یں لاج کے لیے جان بہک قربان کرنے کو تنارتھا ۔ نین نف کیا شرط پوری کی اور خید داول کے لید میری اوراس کی شادی ہوگئ ۔ بہم دونول خوش سے ، اور زیادہ وقت کشتی پر گزارتے سے ۔ میں میلیا ل پر اکر ما تھا

نم دَونون خوش تصے ، اور زیادہ دفت کشی پرگزارتے سے ۔ میں میپلیاں کپڑا کر انتظا دہ کھانا پکایا کرتی تھی ، رات کے دقت ہم 'نہنے جنتے اور گاتے گاتے ، مالال کی جیاوک میں سوجاتے : عمیب دن تھے وہ بھی " میاں تک کم کر گلگا کی برنگھوٹی میں انسوا کئے اور دتریک تحکیاں لینے کہ لو

بیاں بک کر رکنگو کی ایک مول میں النوا کے اور دریاک بیکیاں لین کے لید اس نے بھرانی داستان شروع کی ب

د میں ایس دن الیا آبا کہ مجھے لاج سے عبد ہونا بڑا۔ ہمیشہ کے یک معلوم مر شاکہ ایک نیج ذات اور کمزور آدی کے یک ایک خوبوں بوی رکھنا بائب ہے ہمارے گاؤں سے ایک کوس کے فاصلے برہمارے علاقے کے سرداد کا شرتھا۔ ایک دن

ed by igbalmt

ندبيرسوج سكوي

یک بی اس کے آنسوؤں اور آہوں نے میری غلط فہی دورکردی - بیں نے اسے بھر گلے کو اس کے آنسوؤں اور آہوں نے میری غلط فہی دورکردی - بین نے اسے بیر گلے کا ایا اور اس سے دعدہ کیا کہ بین جلداً وُل گا ۔ بین اس محل کی اینٹ سے اینٹ بیا دول گا ۔ بیا دول

قیدخانے کا دروازہ بھرکھلا، سپا ہوں کی بجائے وہ ظالم بھٹریا اندر داخل ہوا۔
اس کے ہاتھ بین نگی توار نہ ہوتی تو بین بھٹیا اس برحملہ کر دیتا۔ اس نے آتے ہی لاجوسے
کھا یہ اب بتاو کیا فیصلہ کیا تم نے ہاس کی زندگی تھارسے ہمتھ میں ہے۔"
لاجونے جواب دیا۔"اگر میں آپ کی شرط مان لول ، تواس بات کا کیا شہوت
ہے کہ یہ زندہ ادر سلامت شہرسے نکل جائیں گے ہیں۔"

اس فے کہا "د میں وعدہ کرا ہول ۔"

الاجوا انسوبہاتی ہوئی اس ایک ساتھ علی گئی اور مجھے چارسیا ہی شہرسے باہر لے

اکئے۔ ان کے باعقوں میں نئی تواری تھیں ۔ مجھے مرداد کے وعدے براعتباد نہ تھا۔
شہرسے باہر نکل کرجیب ہم اس حکل میں بینچے جو دریا کے کناد ہے دور تک بھیلا ہوا تھا
قو ایک تی می سے اچا تک عجر پر داد کیا۔ مجھے پہلے ہی اس حملے کی توقع تھی
اس لیے ہیں نے ایک طرف کو دکرا پنے آپ کو بچا لیا۔ اس پر چاردل آوری مجھ
براط بڑے لیک میں بینے کر ایک
جماری کے بنیجے جبب گیا۔ وہ مقوری دیرادھرادھر تاس کرنے کے لعدما یوس ہوکر
دالس علے گئے۔

منام ہوری تھی ، میں جبیتا جبیاتا دریا کے کنار سے بینجا- میری کشی مل رہی تھی اور دریا کے کنار سے بینجا میری کشی مل رہی تھی اور دریا کے کنار سے دہ چاروں سپاہی کھڑت سے ۔ ان دا فعات نے میر سے جیسے امن لبنداد می کواکی معیریا بنا دیا ۔ میں کا در کی طرف مجاگا۔ میری آواز میں ایک اثر

کا در دازہ کھلا اور لاجونی کے سابھ تین ادمی جن میں سے ایک کھانا اور بانی اسے ایک کھانا اور بانی اسے ہوئے۔ لاج کا در دائرہ کھلا اور دو کے باضوں میں نگی مواریں تھیں، کوشھری میں داخل جوئے۔ لاج کا دیگ ذرک ذرک تقا اور اس کی انکھیں دیکھنے سے ایسا معلوم ہونا تھا کو اکٹوؤں کا تمام ذینے و ختم موجیکا ہے اس کا لگاہ بڑتے ہی موک اور بیاس معول کئی۔ میراجی جا ہتا تھا کہ جاگ کرا سس میری ایسا ہوئے باتھ باوٹ بندھے ہوئے سے لاجونے بہا ہوں کی طرف دیکھا اور دہ تلوادوں سے میری دسیاں کا مل کرما ہر نکل گئے۔

یں نے بوجیا الاج اتم بیال کیسے بیغیں ؟" ادر دہ مونط مینے کراپن جیول كومنبط كرتے ہوئے ديجھ سيف ليٹ گئ ليكن اجا بك اس في فوزده ہوكر مع جورا دیا اور دروازے کی طرب دیکھنے لئی اس نے مع بتایا کہ میرے چلے آنے سے تقوری دیر لعد چند آدمیوں نے کستی برحملہ کیا ادر اسے کیٹر کر سردار کے پاس سے اسے اسے میرا مال معلوم نرتفا اور وہ بے عنیرتی کی زندگی برموت کو ترجیح دنیا جاہتی تھی لیکن سرداز نے اسے میری فیرکاحال بتاکریر دھمکی دی کرقر اگراس کے مل میں بے حیانی کی زندگی بسر كرف كے ليے آمادہ بنر ہوئى تو تيراشوبراس كو مفرى ميں صوكا اور بياسا ايربيال دكر دركوكر مرحات گا۔ اب وہ میرے پاس آئ تی ، یہ بتانے کے یہ کر کنگوتم ازاد ہو، تم جاد اور يمحبوكر تماري لاج مركني - ده ابن عصمت سے ميري ازادي كاسودا كرنا چام تى تقى ليكن مين ن اسے غلط محما بیں نے یہ مجما کر دہ ایک عزیب ملآح کی کشتی حبوط کر محلوں میں مہنا عامتی ہے۔ میں نے اسے برا مجلا کہا ، گالیاں دیں اوران ط<sup>ل</sup> کم ہا مقوں سے چند<del>ِ قسی</del>ر سی مارت سکن ده بیته کی مورق کی طرح کھڑی یہ سب کھ مرداشت کرتی رہی۔ اس نے صرف برکها برگنگو! میں ہے مورتی کی زندگی برموت کو ترجیح دوں گی میکن میں بیاں اس ليه أن اول كر مجه تمارى مان ابن جال معين زياده عزيز عد عمران كال كال الم مادا ير موقع برگذاؤ - مكن سب كرتم أ ذا د موكر مص اس ظالم كے بينے سے چوالنے كى كوئى

تھا ادر آن کی آن بی چند نوجوان لا تھیاں ادر کلماڑیاں کے کرمیرے ساتھ نکل آتے تمیں دیکی کر سیاہی سراسیم موکرما کے لیکن ہم نے کسی کو بیج نکلنے کا راستہ مذ دیا ا در چارول کو مادکران کی لاشیں دریا میں سپینک دیں ۔ آدھی رات مک میں نے ماہی گیروں کی بیس بجيس نسبين سير كونى دوسووان اكتظ كريليه اورتسبرت بهرمردارك محل بردهاوا بول دیا بشہر کے لوگ پہلے ہی اس کے مظا لمسے تنگ سے کوئی اس کی مدد کے یاہے نہ نکلا ۔ اس کے چند سپامہوں نے مقابلہ کبالیکن اکٹرنے جاگ کر لوگوں کے گروں میں پناہ لی - سم ف سردار کوئیرالیا اوراس سے اور کے متعلق بوجھا وہ ہرسوال برصرت برجاب دیبا تفای بیس بے تصور ہول- سکوان کے لیے مجھے جھور دو میں نے مشعل دکھاکر اسے زندہ جلا دینے کی دھمکی دی تو دہ مجھے حل کی خیلی منزل کے ایک کمرے بیں سے گیا۔ فرش پر لاجوكى لاسن دىم يوكرمرى بيخ كل كئي ده الحق بانده كريكم راع تقايريس في است نبيل مادا اس نے خود مکان کی جھیت سے حھیلانگ لگا دی متی۔ تم سیا ہیوں سے پرچھے سکتے ہو۔ معبگوان کے لیے مجدید دیاکرو" بیس فی او فی مشعل اس کی انکھوں بیں مبورک دی اور کلہاڑی کی یے درید مزاول سے اسے لکڑے کردیے۔

اس کے بعد میں ایک ڈاکو تھا۔ میرے دل بیرکسی کے بیے رحم ہن تھا۔ میں نے کئی مرداروں کو لوٹا اور جب راجر کی فرجوں نے زمین ہمارے بیے تنگ کر دی۔ میں نے دریا کے رائے سمندرکارخ کیا۔ دیبل کی بندرگاہ سے ہم نے رات کے وقت دوجہاز چوری کیے اس کے بعد میں اب کک کئی جماز لوط حیکا ہوں۔ میں ہراس تفض کو ابنا دشمن سجھتا ہوں ، جو راجوں اور مرداروں کے سابھ تعا دن کرتا ہے۔ جھے ہر دولت مندانسان میں اس سردار کی روح نظر آئی ہے۔ جھے ہراو پنے ایوان میں لاجونتی جیسی مظلوم لوگیوں کی دومیں انتقام کے لیے پہاری منائی دیتی ہیں ۔"

زبرے کا ۔ " مجھے اس اول کی در دناک موت کا سخت افنوس سے ا در سر دار سے

جنگ كرف بين هي شايدتم حق بجانب سجه جاسكوگ سكن تم اكب انسان كے ظلم كابدله دوسرے انسان سے كيسے لے سكتے ہو؟ تم نے ممارے جہاز برحمل كيا اوراس بركونى سردار سوار ندتھا۔ اس پرچند ملتم بجے اور عورتني شايں "

گنگونے جواب دیا " مجھے افنوس ہے سکن دوسرہے جہاز پر سازدیپ کے راجہ کا حضال الراء عقا اور آپ اس کے معاون مجھے تاہم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے جہاز پر عور تنی اور نیچے سوار ہیں تو میں حملہ نزکر آ - چندماہ ہوئے میں نے آی سمندر میں آپ کے ملک کا ایک جہاز دیکھا مقا سکن میں نے اسے صرف اس لیے جبور دیا کہ اس پرمردول کے علاوہ چندور تیں سمی تقیں ۔"

مالديين كرملًا الما يوكياس پرسانديك عيد ملاح تقي به

« وه لوابا كاجهانه تقا اورامجى تك اس كاكونى بيته نهي . تم هوت كمت بهوتم ان كاجهاز غوق كريك بهو ... كاجهاز غوق كريك بهو ...

'' گنگونے جاب دیا۔"اگریں اس جہاز کوعزق کریکا ہوتا۔ تو میصے آپ کے سلمنے اس کا ذکر کرنے کی حرورت مدمتی ۔"

«اس جهاز بریامتی مبی عظیه ۴» « مار د»

«تمهین اس کے متعلق بریمی معلوم نہیں کہ دہ کہاں عرق ہوا؟" « نہیں مجے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ جہاز دبیل تک صبح سلامت ، شم یا تھا ؟"

زبرف او جياد اس سمت دريس تهارس سوالطيرول كاكوني اوركروه بهي

Scanned by lighalmt

ايك دن زبيرف الصيحجاياكم تم ظلم كے فلاٹ بلك مرنا دا جست بولكين تمعار سي تقيادا بيند وسمي مصيادول سع متلف نهي - الحول في تصلى كتى جلائى على اورتم ان كے جماز جلاتيمودولول کامول ظلم ہے جس طرح کئی بے گناہ ان کے ظرکا شکار ہوتے ہیں۔ اس طرح کئی بے گناہ تصارے ظلم کاشکار ہو ہے ہیں۔ تم خود تسلیم کرچکے ہو کہ تم دولوں میں کوئی فرق نہیں۔ تم دولول میں کسی کے پاس عدل وانصاف اورامن کے لیے کوئی قانون نہیں۔ اور حد الله تم میں سے ایک کے پاس الیاقا قری شہیں ، تھاری توارین الیس میں سراتی رہیں گ ایک تواد کند بوگی زم دوسری اضالو کے ، ایک کمان ٹوٹے گی تو تم دوسری بنالو کے لیکن ظلم کے مقابلے میں حق وانصاف براڑنے دالے انسان ابینے مرامین کی تلوار كنّدى نهبي كرت بكداس مميشرك يد جين يلية بي- ايران اورروم بر عربول کی فتح دراصل نظام باطل برنظام می کی فتح تھی ۔ ظلم برانصاف کی فتح تھی، ایران مصرادرشام کے وہ لوگ جوکل کہ جی پرستوں کو صفحہ مہتی سے مثلنے کے بلے اعظم کھڑے ہوئے تھے ، اُن افرافتہ اور ترکستان سے ظلم کی طاقتوں کو مٹانے کے لیے بمانے

سنگونے منا تر ہو کر پچھا یو کیا میں بھی اب وگول کا ساتھ دے سکتا ہول ؟" زبیرنے سکرلتے ہوئے جاب دیا یو ایک ڈاکو کی حیثیت سے نہیں۔ ہما او کام بھٹکے ہوئے قافلوں کو لوٹنا نہیں ملکہ انھیں سلامتی کا اُسٹردکھانا ہے وہ انسان جو خودا کیک غلط سسک پرکار مبند ہو ، ایک ضیح اصول کا علم دار نہیں ہو سکتا۔"

گنگونے نا دم سا ہوکر کہا یہ اگر میں آپ کولیتین دلاد ک کہ بیں ایک نشیرے کی زندگی سے تو بکرتا ہوں تو آپ مجھ پرلیتین کرلیں گئے ہے"

«بیں خوش سے تم پراعتبار کروں گا ۔"

«اور آپ مجھے آزاد مجی کر دیں گئے ۔"

«اور آپ مجھے آزاد مجی کر دیں گئے ۔"

" ہاں:"

"کیائیکن ہے کہ دیل کے حاکم نے وہ جمان لوط لیا ہو ؟"

" ہاں! بیں پہلے عرض کر کیا ہول کر ختلی کے ڈاکوسمندر کے لیے ول سے نیادہ
بے دہم ہں :"

## (W)

اس گفتگو کے لعد گنگو کے ساتھ ذہری ولمپی ٹرھگی ۔ جے دام عجیب کش محق میں مبتلا تھا۔ گنگو کی مرکز نشت نے زہری طرح اسے بھی مقافر کیا لیکن ایک وفادار سپائی کی طرح وہ دام کو نکمة مبنی سے بند مجھاتھا۔ وہ دعایا کے کسی فرد کا بیحی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ وہ کسی فائی رخی کی بنار پر داحب کے خلاف اعلان جنگ کر دہے۔ وہ دا مباؤل کی تقدلیں کے مقابلے میں رخیت کی کمتری کا قائل تھا۔ تاہم جب زہر نے وہ دا مباؤل کی تقدلیں کے مقابلے میں رخیت کی کمتری کا قائل تھا۔ تاہم جب زہر نے گئلوسے پُرامن رہنے کا دعدہ لے کر اس کی زمیریں کھ لوا دیں ، تواس نے مزاحمت مزاحمت منہ کی۔

چنددن ذہری صحبت میں رہ کرگنگونے اپنے خیالات میں ایک عجیب تبدیلی محسوس کی۔ ذہرینے چند ملاقا قول میں ددم ادرا بران کے خلاف مسلمانوں کی ابتدائی جنگوں کا ذکر کر کے اس پریتا بت کردیا تقا کہ دنیا میں صرف اسلام ایک الیسا نظام میش کرتا ہے جرجر داستبداد کی حکومتوں کا خاتمہ کرسکتا ہے۔ گنگو ایک ڈاکو کی زندگی اختیار کرنے کے لعدسماج کے تمام مذہبی عقائر سے کنارہ کش ہو بچکا تھا۔ اس کے لیے دنیا ایک دسیع جیل متی ،جس میں بڑی مجیلیاں جھوٹی مجلیوں کو نگلی ہیں، دہ خود کو ایک جھوٹی محبل محمد ہوئے ہر بڑی مجیل کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار تقا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس کی مہدردی کی پہلی در بیتی کہ دہ دوئے ذہین کی بڑی مجیلیوں کے خلاف بریر سرکیا دیتے۔

Scanned by iqbalm

اگے دن بہ جازایک ٹالیک کنارے نگرانداز ہوئے۔ زبرگنگو کو ساقلے کر دلیپ نگھ کے جماز ربطالیا ۔ گنگونے اپنے ساتھیوں کے سامنے سندھی زبان ہیں ایک مختر تقریری ۔ رہائی کا مزدہ سن کر قیدلوں کے چرے خوش سے چک اٹھے لیکن جب گنگونے بہ بتایا کہ دہ لوٹ مارسے توبہ کرنے کے بعد سمبیتہ کے لیے ان کا ساتھ چواڑ کیکا ہے تو بعضوں کی خوشی عم میں تبدیل ہوگئ ۔ گنگونے یکے بعد دیگرے سبسے خیاہے تو بعضوں کی خوشی عم میں تبدیل ہوگئ ۔ گنگونے یکے بعد دیگرے سبسے متمانی میں تین آدمی جن میں سے ایک وہ بھی تھا جس کے آدھے سراورداؤی ادر موجھوں پردلیپ سنگھ کے ساتھی لیسے استروں کی دھار کی آزمائش کر چکے تھے۔ مذہر سے ہوکر ایک دو سرے کی طوف دیکھ رہے تھے۔

اس کے بداس مفاطب ہوکر کہا" کالو، واسوا ورثوتی ! تم کچوعرمیر بے ساتھ رہوگے۔ اس کے لبداس نے زہر سے مفاطب ہوکر کہا۔ " بیں ان کے برامن رہنے ، کی خانت دیتا ہوں " زہر نے دلیپ ساکھ سے جند باتیں کرنے کے لبد الاول کوقیدیں کی ذخیریں کھول دینے کا حکم دیا۔

کالو، وامو، موتی اور گنگو زہر کے ساتھ دوسرے جہا زبر علیے آئے، وامو کا عجیب وعزیب طیر دکھیے کر تام ہوب اس کے گرد جمع ہوگئے علی نے بے خمتیار ایک قبیب وعزیب طیر دکھیے کر تام ہوب اس کے گرد جمع ہوگئے علی اور حور قول کی کے بیے جماگا اور حب والیس آیا تو اس کے ساتھ استم کے علاوہ چنداور نبیج جمعی تھے ۔ تمانی اوگ جران ہو کر اسے دیکھنے اس کے ساتھ استم کے علاوہ چنداور نبیج جمعی تھے ۔ تمانی اوگر جرائے بائی طون بالی نہیں آگے ۔ باشم نے آگے برط کر معموما زانداز میں پوچھا۔ " متھا دیے چرے کے بائی طون بال نہیں آگے ہے ؟

منام عرب ہنس برسے علی کا قبقتر سب سے بلند تھا۔ گنگو نے ہنتے ہوتے ہاتم کو گود میں اٹھالیا۔ ذبر نے جاب دیا ساکر تم توب کے لیے بیشرط بین کرد، تواس کا مطلب بیموگا کہ تم اس لیے توبہ نہیں کرد ہے کہ تم اپنے افعال پر نادم ہوا ور اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو بلکہ اس لیے کہ تم آزاد ہونا چاہتے ہو۔"

« سکن میری توبه سے آب یه خیال تونمبی کریں گے کہ میں بزول ہون با

" نہیں توبکرنا بہت بڑی جات کا کام ہے "

" تو میں آپ سے ایک ڈاکو کا پیٹر ترک کرنے کا دعدہ کرتا ہول!

وبحے تم بریقین سے ادراگرتم اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری لینے کے یلے تیار

بو تو مي تم سب كو آزاد كردول كاء ادرحس حكر كموتهي الاروول كاي

کنگونے جاب دیا ہے ہیں جو میری دمنمانی کے بغیر الین جائت نہاں کرسکتے

اگر اس اضیں سے اکٹر الیسے ہیں جو میری دمنمانی کے بغیر الین جائت نہاں کرسکتے

اگر اس اخیں سندھ کے کسی غیر آباد حصے برانار دیں تو بھرمای گیروں کا بلیٹیراختیار کر

لیں گے وہ مدت سے میر سے ساتھ ہیں ادر اخیں کوئی بچیا نے گا مجی نہیں لیکن ان

میں جارا دی خود مر ہیں - ان کے متعلق میں آپ کولایتیں نہیں دلاسکتا - بھے خود لینے

ادیراعتماد نہیں اگر آپ نے مجھے آزاد کر دیا قومکن ہے کہ کسی ظالم مردار کو درکھے کر میں

مبرند کرسکوں اور بھراسی ظلم پر اتراک ک - اگر آپ جھے ایبنے ساتھ لے جلیں تو مکن

مبرند کرسکوں اور بھراسی ظلم پر اتراک ک - اگر آپ جھے ایبنے ساتھ لے جلیں تو مکن

مبرند کرسکوں اور بھراسی ظلم پر اتراک ک - اگر آپ جھیاانسان بن جاد ک - وہ چاراک می جن

مبرند کرسکوں اخیر میری طرح اس جمالہ پر ہوتے، توجھے لیت بین ہے ، کہ

اس ما دیں نہیں اخیں بھی متا ترکرتی ، اگر آپ اجا ذرت دیں تو میں ابنے ساتھوں

سرما دیں نہ،

شک ہے کہ دہ جہاز دیل کی سندرگاہ کے اس پاس شرکے عاکم نے اوا ہے ۔"

ناہید نے کہا ۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کو میرا باپ زندہ ہے۔ " گنگو نے جاب دیا۔" اگر دہ زندہ ہے تو سندھ کے کسی ایسے قدیفانے بیں ہوگا۔ جہاں سے لوگ موت سے پہلے باہر نہیں نکلتے لیکن میں اس کے مراع نگانے کی ذمر داری لیتا ہوں۔ اگران کا پتہ مل گیا تو میں محوال کے حاکم کے پاکسس اطلاع بھیج ددل گا۔"

یہ کہ کردہ زبرسے خاطب، بڑا یو اپ جھے دیل کے اس پاس اناددیں ادرجے دام اگرمیری مدد کرے تو ہیں بہت جلد ان کا پتر لگاسکوں گا "
مایا دلوی نے کہا " ہیں اپنے عبائی کی طرف سے متعادی مدد کا وعدہ کرتی ہوں۔
دیل کا حاکم ان کا دوست ہے ادر دہ ان سے کوئی بات نہیں چیپائے گا۔"
مگنگو نے کہا یہ حاکم کسی کے دوست نہیں ہوتے اور دیل کے حاکم کو تو ہیں اچی طرح جانتا ہوں۔ مدیکہ کروہ ڈبرسے مخاطب ہوا یہ آپ دیبل کی بندرگاہ پر

مر نہر نے جاب دیا ۔" میرا تو ادادہ نظامین جے دام کے مجود کرنے بریں ایک دودن مظرفے کا ادادہ کر دیا ہول ۔"

گنگونے کچسوچ کرجاب دیا " مجھے معلوم نہاں کہ سندھ کے دام اور دیل کے ماکم پہنے دام کاکتنا اثر ہے۔ ورد میں آپ کوسندھ کے سامل پرا ترنے کا مشورہ دیتا ۔"

ربیر نے جاب دیا۔ او ہمارے ساتھ سندھ دالوں کے تعلقات اس قدر مرکب نہیں بچیلے دلوں الم المسن کے متعلق او جھنے کے لیے دالی مکوان وال گیا تھارات

زبیرنے جاب دیا ید میرے خیال میں ہمیں گنگو کی باتوں براعتباد کرنا چاہیے: خالدنے کہا یہ لیکن نامید رکہتی ہے کہ اگراسے علم نرجی ہوا تو بھی وہ بیت، لگانے میں ہماری مدد کرسکتا ہے بی اخیں کوئی خواب نظرایا تھا اوروہ یہ کہتی ہیں کہ ماوان نے ہیں ہے:

« پوچینے میں کوئی حرج نہیں لیکن بہتریہ کاکد دہ گنگو برکوئی شک دشیہ ظاہر نہ کریں ۔ جاؤاین بہن کو لے آؤ ؛ میں گنگو کو بلاتا ہول ؛

دلیپ سنگھ نے گنگو کو بلالیا اور نا ہید کے ساتھ ما دیوی سی آگی ۔ ناہید کے جبر کے بہر کے بہر کے بہر کے بہر کے بہر برایک میاہ نقاب تنا۔ اس نے ما دیوی کے کان میں کچھ کہا ، اور مایا دیوی کے اتبات میں سرطانے براینا بارا آدکراس کے ہاتھ میں دسے دیا۔

مایا دیوی نے بارگنگو کومپین کرتے ہوئے کہا " آپ نے چنددن قبل ان کے باپ کے جہاد کا ذکر کیا تھا۔ اگر آپ ان کے باپ کا بیتہ نگاسکیں قریر آپ کا انعامہ سے ۔"

طُنگو نے رہے و مدامت سے آبریرہ ہو کر کیے بعد دیگرسے خالدادر زبر کی طرف کی کھیا اور سے خاطب ہو کر کمائے بیٹی ایش اتنا گرا ہوا نہ تھا !"

نا ہیدنے اس کے اکنووں سے منا تز ہو کہا ۔"آپ کو غلط نہی ہوئی ۔ محصاکب پر شک نہیں میں صرف یرمایہ ہوں کہ اب ہماری مدد کریں ۔"

"اس کے لیے مجھے اور دینے کی صرورت زمتی - میں زبیر کے احسان کا بدلہ نہیں انار سکتا - اگر کوئی میل اس جہاز کو اوٹ تو مجھے صرور معلوم ہوجاتا لیکن مجھے

Scanned by igbalmt

اس کے ساتھ فرورسے صرور سین آیا لیکن اس بردست درانی نہیں گی " گلکو نے جواب دیا ۔ اس کا جہاز خالی ہوگا میکن آپ کے جہاز پر ہاستی ہیں اور دہ اپنی وجی طاقت برطھانے کے لیے ہاتھیوں کی صرورت محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ عورتیں ہیں۔ جن کے لیے اس کے دل میں کوئی عورت نہیں بی"

وسول

گنگو، کانو، داسوادر موتی کے علادہ باقی تمام قیری دیل سے چدکوس دورایک غیر آباد مقام براقاد دیے گئے۔ گنگو، الوالحن کا سراغ لگانے کا بڑا اٹھا چکا تھا، اس لیے اس نے ایک گرانی تاجر کے بجلس میں اپنے باقی ساتھیوں کے ہمراہ دیبل کی بندگاہ پراڑنے کا فیصلہ کیا ۔ جے دام اس مہم میں گنگو کی مدد کرنے کا دعدہ کر چکا تھا۔ تاہم اس نے ذیبر کو باربار یہ لیتی دلانے کی کوسٹسٹ کی تھی کہ حکو میت سنچھ المبا بہیں کرسکی آگر الوان کی جہاز دیبل کے آس باس لوٹا گیا ہے تو دیبل کے حاکم اور داجہ کو لینسین اس کی خبر نہیں ہوگی یہ خبر نہیں ہوگی یہ

زبرینے جواب دیا یہ مجھے خو دیر نشبہ نہیں۔ لیکن میں نا ہید کے شبہات دور کرنا چاہا یں۔'

سنام سے کچے دیر پہلے یہ جہاز دیل کی بندرگاہ پر نگرانداز ہوئے، مایا دیوی نے تمام عرب ور توں کو دعوت دی ۔ عرب ور توں کو اپنے گھر لے جانے برا مرار کیا ، جے دام نے تمام ملاوں کو دعوت دی ۔ لیکن گلو نے دلیب سنگھ کے کان میں کچے کہا ، اور اس نے جے رام کومشورہ دیا "آپ کسی مکن ہے کہ اید دیل والیں جارہے ہیں ۔ مکن ہے کہ آپ کی جاتے تیام برکسی اورکا تبغنہ کسی ماہ کے لعد دیل والیں جارہے ہیں ۔ مکن ہے کہ آپ کی جاتے تیام برکسی اورکا تبغنہ

Scanned by iqualmt

کر دہ اچی طرح ملتے ہیں ۔ وہ بندرگاہ سے روانہ تو نہیں ہوگئے با'

"نہیں! میں مسافروں کو اپنے پاس ایک دودن مہمان رکھنا چاہتا ہوں۔ اسوں نے مجھے ہیں ایک دودن مہمان رکھنا چاہتا ہوں۔ اسوں نے مجھ بربہت احسان کینے میں اپ سے یہ لوچھے آیا تھا کہ آپ کوان کے شہر می کھر ہے ہے۔ برکوئی اعتراحن تو نہیں ؟"

« اعراض إنهي - دوباق منام عربهار مصال ربي گ - بين مهاداج سال ك جهاز لوظف ادرا على گرفتاركرن كى اجازت عاصل كرديكا بول ي

اگراس محل برنجلی گریری ، تو می شاید بھے دام اس قدر بردواسس نر ہوتا وہ ایک محرکے لیے ایک بے جان مجتمد کی طرح بے مس دحرکت کھڑا دیا۔ بالاخراس نے سنول کرکھا ۔ "آپ مذاق کرتے ہیں ؟"

بہتا ہے دراتا جائے ہے دراتا جائے ہیں جاب دیا۔ " میں بچ ل کے ساتھ ہذاق کرنے کا عادی بہیں۔ مہیں سندھی تاجروں سے ال جہا دول کی اسمد کی اطلاع مل گئ تھی اور مماراج کا حکم میں جے کہ ان جہا دول کو حیین لیاجائے مہاداج کا لف کا یہ صندوق کی سے دیادہ اس بات سے نوش ہول گے کہ آپ مال ومتاع سے مجرے ہوئے دوجہاز میہاں ہے آئے ہیں "

جے رام نے جلا کرکھا ۔ " نہیں ایکھی نہیں ہوسکتا ۔ وہ میرے مہمان ہیں۔ وہ میرے درست ادر محن ہیں ۔ "

پرناپ دلئے نے ڈانٹ کرکھا۔ "ہوش سے بات کرو بھیں معلوم نہیں تم کہاں ہو ؟"

جے رام نے کہا یو یہ انسانبت کے خلاف ہے تم اکی ایسی قدم کی رشمنی مول لو گئے جو سندھ جیسی کئی سلطنتیں باؤں تلے روند چکی ہے۔ مہاراج کواس قدم کا مشورہ دینے والے نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یں جاتا ہول۔ ہمان کی دکھشا ایک راجوت

ہور سی ممکن ہے کہ دس کا حاکم الخیل شہریں جانے کی اجازت دینے میں کوئی غار مینی پر کئی غار مینی کرے ۔ "

جے دام نے جاب دیا "اسے کیا عذر ہوسکتا ہے دہ خود آپ کامیز بان بننے پر امرار کرے میں میں میں میں اور کے میں میں امراد کرے میں میں میں مدد ذکرتے قرکا مٹیا والد کے میٹنی متمیت سخالف واجہ کے پاس ندین سکتے۔اب قدامہ رہمی آپ کاحق ہے "

نبرنے جواب دیا برنس شرکے گورنرسے مل آئیں ۔ بھر مہیں آپ کے ساتھ چلنے میں کوئی اعتران نہ ہوگا ۔"

ما دین نے کہا۔ " جیآ اکپ جائیں ۔ اگر آپ کے مکان پرکوئی اور قابض ہوا۔ توریبہت بری بات ہوگی ۔ آپ ممانوں کو تھہ لنے کا نتظام کرآئیں۔ ہیں اتنی دیر بہن بہیر کے باس تھروں گی ۔''

« بال إليكن آب كويه كيسيمعلوم موا به

ود يه لعديس بنا ون گا- پيلے مير ك سوال كاجواب دد! اس بيعرب بيكة اورعورتين

بي بين ۽"

«بال!»

" یہ جہاز بحری ڈاکووں کے دوجہا زول کو ڈلو کے ہیں ۔اس کامطلب یہ سے۔

Scanned by iqualm

یں زبرسے رضنت ہوکرشر کی طوف روانہ ہوتے ۔ شہر بیں داخل ہوتے ہی اخیں بندہ بیں زبرسے رضنت ہوکے دکھائی بندہ اس سام اور اور ان کے بیچے قریباً ڈیڑھوسو بیدل سیائی بندرگاہ کا دخ کرتے ہوئے دکھائی دیے ۔ گنگو کا ماتھا مشنکا اور وہ اپنے سامقیوں کے ہمراہ ایک طرف ہرط کرکھڑا ہوگیا۔ سواد اور بیدل گزرگئے توگنگو نے اپنے سامقیوں سے کہا ۔ " تنہرکا سرواد مسلّج سیائی کے کر بندرگاہ کی طرف جا رہائے ۔ ان کی دفتار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہان کی نیرت مظیک نہیں مہیں والی چینا میا جائے ۔ "

کالونے کہا یہ اگردہ واقعی کسی بری نتیت سے جارہے ہیں توہم لوٹ کرکیا کرسکتے ہیں اضیں نوجم لوٹ کرکیا کرسکتے ہیں اضیں نوجم ازول کے لنگرا مطالبے اوربا دبان کھولنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ سمیں بنی فکر کرنی چاہیئے ۔"

گنگونے کہا۔ اگرتم میراساتہ چورٹرناچاہتے ہو تو مصاری مرضی ۔ نیکن میں صرور جاؤں۔ گا۔ اور داسو ، موتی ، تم بھی اگر جا ہو تو جا سکتے ہو "

ان دونوں نے یک زبان ہوکرکھائ نہیں ہم تصارے ساتھ ہیں یا کالونادم ساہوکر اولا۔ "بیس می آب کے ساتھ ہول ، لیکن ہم کیا کرسکتے ہیں ہا" گنگو نے حواب دیا۔ "بیہ ہم دہاں بہنچ کر دیکھیں گے یا

موتی فے کہا۔ "معلوم ہوتاہے کرجے دام نے اپنے مسنوں کو دھوکا دیا ہے " گنگو نے جالب دیا " ہوسکتا ہے لیکن اگر اس کی نیّت بری ہوتی تو اپنی بہن کووہاں کیوں چھوڑ جاتا ۔ "

واسونے کہا ۔ ' بہ مجمنانسکل نہیں۔ وہ اپنی بہن کو اس بیصال کے باس حیو گرگیا تھا کر دہ اس کے عبانے کے بعد بندرگاہ پر شمر نے کا ادادہ تبریل مذکر دیں۔ میرا خیال ہے کہ دہ لڑکی تھی اس سازش میں تشرکی تھی۔ دیکھنے میں وہ کمتی جولی بھالی ہے وہ جہاز براس عز لڑکی کو اپنی بہن کہا کرتی تھی ۔ ' کا دھرم ہے ۔"

" راجر کے باغی ہوکر تم کمیں نہیں جاسکتے " بیر کہتے ہوئے پرتاپ رائے نے بہرہ داروں کو آواز دی اور آن کی آن میں جار سیا ہیوں نے ننگی تلواروں سے اس کے گرد گھیراڈال لیا۔

جے رام کو اپنی تلوار بے نیام کرنے کا موقع نہ طا۔ برتا ب رائے نے کہ آتھیں کچے دیر میری قبد میں رہنا پڑت کے کہ آتھیں کے دیر میری قبد میں رہنا پڑتے گا۔ بندرگاہ سے والب آکر میں تھیں کو اسکو تھیں مہاراج کے پاس روانہ کر دیاجائے گا۔ اگر تم اپنے مہمانوں کی جاس ختی کرواسکو تو بیں اضیں رہا کر دول گا لیکن تھاری خوشتی کے لیے میں راج کے حکم سے مرتا بی نہیں کر سکتا ۔ "

سباہیوں نے جے رام کو محل کی ایک کو مطری میں بندکردیا ۔ جے رام کو محل کی ایک کو مطری میں بندکردیا ۔ جے رام کو معلی گیا اسے کو دھکے دینے، دبواروں سے سر بیٹنے اور شور مجانے کے لبدخاموش ہوکر مبیطے گیا۔ اس نے تلوار اپنی بہن کا خیال آیا، اور وہ بھراط کر درواد ہے سے محریں مار نے لگا۔ اس نے قوشے نکالی میکن صفبوط کواڑ بر جبرضربیں لگا نے کے لبدوہ بھی ڈوٹ گئے۔ اس نے قوشے ہوئے سیل کی نوک اعظ کراپینے سیلنے میں گھو بننے کا ادادہ کیا لیکن کسی خیال نے اس کا افرادہ کیا لیکن کسی خیال نے اس کا افرادہ کیا دورک لیا دہ اٹھ کر برقیرادی سے کو مطری میں شیلنے لگا۔ بھراسے ایک خیال آیا اور اس نے بہرہ داروں کو آوازی دیں۔ انھیں طرح کے لائے دیے لیکن کسی نے اس کے حال برقرقر ددی ۔ اس نے داجہ کے بیاس شکا بت کرنے کی دھمکیاں دیں ، سکن جواب میں بہرہ داروں کے قبضے سانی دیے ب

(4)

جے رام کے شہر جانے سے کچے دیر لعد گنگو اور اس کے تین ساتھی شام کے دصند

Scanned by iqualmt

الله كركون أياب ليك مصر حد رام في فريب كي توقع نباي - اس كي بين اس من اللي في من معروض من مهارال كن ياس كيافراب في خاول " زبرن كايوم ما در سانة إلى الم وبراوردليب سكوكت بن سوار بوكر سامل يرسيني و دليب سكوريان الت کے سامنے جبک کراداب بجالایا ، لیکن زبرکی کردن میں خم ذا نے پربر آب اسے ن كما يو تو معرب كے باتندے ہو جم میں سے من كو بروں كا ادب كرنا بہي أما ؟ ولیپ سکھنے جاب دیا "ال کے مزمرب بن انسان کے ایکھنے گا رِتَابِ رائے نے واب دیا۔ ﴿ بِمَارِے بِاس رہ کراسے انسانوں کے سلمے ا المُكُن الله يُولِي عَالَمَ إِن اللهُ ملا ولياك المصنف واب ديان كي نهان تما رك جها ذول بركيا جها" درین سکے ایک اسے دام نے اس کوسب کچھ بنادیا ہوگا۔ آپ مسے کیوں پوچھتے ہیں ہے۔ کیوں پوچھتے ہیں ہے۔ وم الم في جوكي بتايا ب الروه مي في الريم الديبال سي نهيل جاسكت ال رجيازيان سے نہيں ما سكتے وه كيوں ؟" « يه راحه كا حكم بنے "

وليپ سنگفت في رون طرف وكيفا ، زنبراوراس ك كردسل سيابول كالهيرا

تنگ ہوجیکا تھا : اس نے عرفی زبال میں زبر کوصورت مالات سے الله کیا اورزبر

كے سمحانے پروہ براپ دائے سے مخاطب ہوا:-

كنكون كما اورج رام خالد كوحيومًا حبائى كهاكرتا تما ادرحبب زبريبما دتما - وه دن رات اس کے پاس مبھار سہا تھا۔ حبورًا۔ مکار، دغاباز اکاش دہ میرے ماتھ پر عائے سکن وہ لڑی \_\_\_ کالو وہ ہمارے ماتھ سے مزعائے اسے سیحط کرسم مزب سے کام نکال سکتے ہیں۔ حلوطبدی کرو۔ یہ باتوں کا وقت نہیں " مُنكوا وراس كي سائقي بوري رفتارس بندرگاه كي طرف بها كف لك بن

عرب الآح جهاز یر نمازمغرب اداکرنے کے ابعد دعاکر سے تھے کہ دایس تھ نے اپنے جمازسے ان کے جہاز برہینے کر اخلیل بندرگاہ کی طرف متحد کیا۔ زہر اور اس کے ساتھی ساحل برمسلے سپاہی دمکھ کرمبہت برایٹان ہوتے . جارآدمی ایک كتتى مين سوار بوكرجهاز بريسيني اوران ميس سے ايب في سندهى زبان مين كها يوريل کے ماکم سردار پر آپ الے آپ اوگول کونوسٹس آمدید کھتے ہیں دہ ال جہازول کے افسروں سے ملنا چاہتے ہیں۔'

وليب سكه في براب رائے كے بيام رسال سے بوجھا يوسكن جے دام

اس نے جاب دیا میں وہ مہاراج پرتاب رائے سے مل کراپ لوگوں کی دعو کا انتظام کرنے کے لیے اپنی تیام گاہ پر بلے گئے ہیں۔ مهاداج خودا پ کے آتمال

دلیپ سنگ نے زبیسے وی میں کها " بی ضرور کوئی فرب سے لیکن ہمارے یے جانے کے سواکونی چارہ نہیں "

دبرف واب دیاد میں خود حرال اول که دمیل کا حکوال است سیامی ساتھ

دلیپ سنگ نے بھر ایک جرحری نے کر آنکھیں بند کرلیں ۔ چند بار کا کم قر حیر دہ ایا۔
اس کی آواز خیف اور مدهم ہوتی گئی ۔ ہونٹ کیکیائے ، جینے اور ایک دوسر سے سے علاہ ہوگئے ۔ بھرہ کے مسافر کی متجالی ہوئی آنکھیں کسی انسی منزل کو دیکھ دہی تقییں جس کے مسافر والی نہیں آئے ۔ ولیپ سنگھ وائی نیند کی گودییں جاجیا تھا ۔ ذبیر نے کے مسافر والی الیے واجول سے دولیپ سنگھ کا نمر زبین پردکھ کر حقاد بت سے برنا ب وائے کی طرف دیکھیے لگا ۔

مپاہی کمٹینوں رپیوار ہوکرتیر برساتے ہوئے جہا زول کا رُخ کررہے تھے اور جہا زوں سے تیروں کا جواب تیروں میں ادا تھا۔ زبیر کے بلے فرار کی تمام راہیں نبد تھیں۔ پرتاب رائے کے اشار سے سے آٹھ وس سیاہی اس پرلی پڑسے اور اسے رسوں سے مجار کر زبان برڈال دیا۔ زبیر حسرت سے اپنے جہازوں کی طرمت و مکیور ہاتھا:

(مم)

جہازیہ ناہید کے علاوہ دومری عرب عورتی بھی مردول کے شام بشانہ لاری عقیں۔ ہاتم دیرتک دومرہ بچل کے ساتھ ایک کونے میں چپ کر مزمیر سکا دہادیہ ایکر خالد کے قرب کھڑا ہوگیا اور لیا چھنے لگای میں کتی بار بحری ڈاکوڈل سے مقابلہ کرنا رئے ہے گا ہے"

فالدنے کمان میں تریز جاتے ہوئے مراکر دیجھا۔ ہاتم کے قریب مایادیوی حرال و سنت فرد کے ماید کے ماید کا میں تریز جاتے ہوئے مراکر دیجھا۔ ہاتم کو نیچے سے جاویا"
مایا دیوی ہاتم کو اٹھا دہی تقی کہ ایک سنسانا ہوا تیرانا اور ہاتم کے سینے میں پوست ہوگیا ۔ مایا دیوی نے بھاگ کر اسے ایک کونے میں لٹا دیا اور تیر نکا ہے کی کوشش کرنے گئی ۔ مایٹ میک ہوگیا ۔ مایا دیوی سکیا ل لیتی ہوگا ۔ مایش ایک ہوگیا مایا دیوی سکیا ل لیتی ہوگا ۔

و يرسنو ك نا دار ملاحل كى كستيال منهي جن براب دست درازى كرسكين، برع بوں کے جما زہاں ۔ ان پر اس قرم کی بیٹیاں سوار ہیں جوسکروں اور باعنوں کے مقابلے بین انھی کی طرح اللتی ہے اور بادل کی طرح جیا جاتی ہے ج اسمان سے بجليا ل مُرقى د مُلِيهِ كرنهاي ڈريتے، وہ ان كى تلوارسے بناہ ما نگئے ہيں ؟ ير آپ دائے نے عضب ناک ہوکر تلوار نکال لی ۔ دليپ سنگھ اور زبرنے تلواي کیلینے کی کوشسش کی سکن کئ ننگی تلوری اور چیکتے ہوئے سنرول بنے ان کے اتھ روک لیے۔ برآپ التے نے کما وہ تم سندی معلوم ہوتے ہوسکن تھادی رگول میں سندل غرار اور کینے اوی کاخون ہے " ولیپ منگھ نے جواب دیا می دنیا میں سب سے شری عداری اور کمنی اپنے ہمان كودهوكا دينا ہے اور مجھ يہ بھنے ميں باك نهيں كرتم ... " ولميبِ سُكُم كافقرہ بوران بوا مقاكر براب رائے كى تواركى فوك اس كے سينے بن اتركن اوردہ تیرا كرزين بيركريا - زبرنے جبك كراسے اعقب كاسمالا ديا - اس في كيك جرحری بے کرزبر کی طرف دیکھا اور کھا یہ زبر! تصارے ساتھ مرا سفرخم ہوا۔ یں دل برایک عباری بوجھ لے کرجار ما ہول - میں جہالت کی گو دمیں بلا : الوالمن نے مجھے انسان بنایا اور تم نے میرے دل میں اسلام کے لیے ایک تراب پیدا کی لیکن رمعلوم كيون ين اب يك ايض ميركي آواز البندكر في سي حجكاً دايد بين لوكون كي نظرون سے چیپ کرفمازیں بڑھ حکیا ہول - روز سے رکھ حکا ہول لیکن اینے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے سے جوکت رہا، اب ہیں ادادہ کر دہا تھا کہ بصرہ مین کر مسلمان ہونے کا إهلان كرون الكين فداكو بيمنظور بنرتها - مجه ناسيركا ا نسوسس بهي فدا اسے بے رحم وشن کے اعتوال سے بچائے ، میرے دوست! مجھے : . . . .

مبول مزجاما إميرك ليد دعاكرنا!!

سے کہا ہے استعالی ! "

والدنامير كوا طلف كے يہ حكالين فالدنے آگے طبع كراسے بي وهكيل ديا اوركها " تم ج دام اوريسيالى عنقف راستوں سے آئے تھے ميكن تم سب كامقعبد

ایک بنے جاؤ م تھیں ایک دند معاف کر بیکے ہیں اُلی کی زار اُلی ایک ایک ایک ایک اُلی کا اُلی کا اُلی کا اُلی کا ا

کی کوسٹسٹن کرتا مین جم بردش برگھیا تنگ ہورہا ہے اور اگر ہم نے چدا ور امحات، ضائع کر دیے تو معاگنے کے تمام راستے بند ہوجائیں گے ۔ افنوں میں تھیں سوچنے کی: مہلت میں نہیں دے سکتا ۔ میٹی اِمجھے معاف کرنا ۔ " یہ کہتے ہوئے گنگونے اچانک ایک

جہت بی جی وصلاء بی جے علاق میں ہیں ہے۔ چھوٹا سا ڈنڈا فالد کے سر رید دے مادا - فالدلوكھڑا یا لیكن گنگونے ا شاكراسے كندھ بر

ر کولیا۔ واسونے نا سید کو اٹھالیا اور گنگونے موتی سے کہائی تم یہ کمانیں اٹھالو، بیمبی کام

دیں گی۔" حملہ اور کمندیں ڈال کر جہادوں مرسوار ہور سے تھے اور تیروں کی لطائی تنواروں کی لڑائی میں تبدیل ہو کی تھی ۔ اس جنگامے میں کسی کونا ہمید مفالدا ور مایا دیوی کے اعوا کیے جانے کا

یں مہری ہوپی کی جو سے بھاتے یہ کی کو موجیدہ کا مدر در ماہدری سے بھی جہازوں، بیتر نہ جلا ۔ جب مک پر لوگ کشی برسوار ہوئے ، جند کشتیال عقلب سے بھی جہازوں،

کے قریب بہنے میں مقلیں ۔ گنگواوراس کے ساتھیوں نے سندھی زبان میں ہاؤ ہوكركے اللہ اور بہوكركے ماروں سے ایک طرمت نكل اللہ اور بہتے بچاتے جمادوں سے ایک طرمت نكل

گنگو کے کہنے برمایا دلوی نے اپنا دوبیٹر مجا ٹرکرنا ہدیکے زخم پر پی با ندھ دی فالد

کوا پنے ساتھ دہکی کراب اسے یہ بی خیال مز تفاکہ دہ کمال جا رہی بنے ۔ گنگویا بی سے کپڑا مجگو سگو کر خالد کے ماتھ پر دکھ رہا تھا اور ماما دلویی کودہ شخص جوچند کھے بیٹیتر ایک مرترین

ا بھی، لیکن پیچے سے ایک منبوط باظ کی گرفت بیں ہے لیں بوکررہ گئی ۔"

د کون با گنگو ا" اس نے چاند کی وہی روشی میں آبکھیں بچاڑ کر دیکھتے جو سے

۱۰ یا ۱ میں ہوں۔ کالو! اٹھالو اسے، اگر شور مجاتے تو گلا گھونٹ دئینائیں۔

کالو مایا دیوی کواٹھا کر جہازی بھی طرف رسی کی ایک مٹیرھی سے اتر کمرا کیکٹتی۔

میں ایسال

المستحد الكافران الكافران كالعداد من المستحديم المتحد الموسية الموسية كما يوان مقابلار في المستحديد وجهاد بم ير من كي منهان الوكاف ال كالعداد من ستح بمرات زيادة بيد اور عقب سترجي وجهاد بم ير جمله كرف الكف ليه أو بهت بين وميرى ستى جها ذكر يتي كافرى بهد مين تحديق اورفام يد كربياسكة الول "

خالدنے بے پروائی سے جاب دیا ۔" ہم ایسے ساتھبوں کو جھوڑ کر نہہ بن سکت "

د لیکن تم نہیں جانتے کہ دہ لوگ تھاری بہن کے سامقہ کیا سلوک کریں گے" « لیکن میں جہازی منام عور توں کو اپنی بہنیں سمجھتا ہون ، اب جے رائم کی د غابازی

نے مصلی رہا عثماد نہیں رہا ہے۔ ایک تیزنا مید کولگا اور وہ لیلی پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے گئی۔ خالدنے انگے بڑھ کراہے اللہ نے

کی کوشش کی لیکن اس نے کہا یو بی شیک ہول ۔ فالد اتم میری فی ذکرو۔ " فالدنے اس کے اصرار کے با وجود اسے اٹھا کر اشم کے قریب سٹھا دیا ، اشم ک

لات ديكيد كرنا بهيد كوابينا زخم صول كيا - اس في ابنم كوهم خورا ، واذي دي إدرا تنها في

كرب كى خالت بين بولى ير باشم تم اوبر كيون المت ؟

مُنگو نے بے خبری کی حالت میں نا ہید کی لیاب سے تیرنکال کرمپینیک دیا اوروالو

y iqbalmt

کشی خطرے کی حدسے دوراکھی تھی اور مایا گنگوسے ہم کلام مذہونے کا ادادہ کرنے کے با دجو دبار بارید پوچ رہی تھی۔ ماسے زیادہ چرف تو نہیں آئی ؟ یہ کیسے سپروش بخوا ؟"

نا ہیدائتان رکنے وطال کی دجہ سے سے ہم کام نہ ہوئی۔ وہ تشولین کی حالت میں اپنے سان کی طرف دکھیے ادرجب گنگویر کتا۔" بلٹی ! تم فکر نہ کر وقطائے مجانی کو اجی ہوٹ اجلئے گا۔ میں تھارا دشمن نہیں۔ میں سمندر کے داویا کی تسم کھانا ہوں"۔ تونا ہیں خوان کے گھونٹ پی کررہ جاتی۔

سپر وہ مایا دلوی سے مفاطلب ہوا۔ "مایا! تم ایک راجوت لاک ہو۔ راجوت حجو فی میں نہیں کھائے میں تم سے پرجیتا ہوں ، کیا تھیں یہ تبک تھا کہ تھا را جمان ان لوگوں کو دھو کا دھ گا۔"

> « نہیں! نہیں! میرا مجانی ایسا نہیں ییں سکوان کی قسم کھاتی ہوں یا ۔ « اور اگر میٹا سبت ہوگیا تو ؟ "

" تریس .... دبین کوئی میں حیلانگ لگا دول گا۔ آگ بین جل جاول گا۔ اس بین جل جاول گا۔ اس بین جل جاول گا۔ اس بین کو اس کی دول کا دول گا۔ اس بین کو اس میں دار کرو۔ جھے میکیوں نے نامبد کو متاثر کیا اور اس نے کہا " مایا ! تم ان باق کی پروار کرو۔ جھے تم بریقین ہے اور اگر تصادی ہے ہا دیے ساتھ دھوکا بھی کیا ہو تو اس مین ا

و بیں بھرکہتی ہول میرا جاتی الیانہیں۔ اس کی دگوں یں ایک داجوت کا خون سے دہ اس قدر اصال فراموش نہائی ہوسکتا۔"

نا ہدیدنے کہا۔ اس وقت ہمادا وشن وہ سے حس نے ہمیں زردسی جہازیر سے انادا سے اور ہمیں کسی نامعلوم حکر پر لیے جار السبے !

گنگونے کہا "بنی اکاش بین آنام بچوں اور عور آن کو ایسے ساتھ لاسکتا کین اس کہتی بیطرف اس میں اس کے بیاری اس کی اس کے بیاری اس میں اس کی جگر تھی ۔ نم نوجوان ہوا در میں تصلی ایک بیاری ایک جی میں کے دام مقدل سے بچانا جا بہا ہوں اور مایا دیوی ایم شاید باقی سب کو بچا سکو ۔ نمی تھا تی اس داری کے بدلے باق توگوں کو آزاد کروانا جا بتنا ہوں "

خالد نے ہوس میں اکر انکھیں کولیں اور حیال ہو کر مرب کی طرف دہ کھیا۔ گذشتہ واقعات بادکھتے ہوئے والا میمار جا الکھال ہے؟ دا تعات بادکھتے ہوئے ہیں اور کی است بسلوک بی ایمار ہے ہمارے ساتھ بسلوک بی ایم کہاں جا دہ کہا ہوں کہا کہا ہوں ک

گنگونے مطابع دل سے جاب دبات خالد! یہ میری عمریں بہلا موقع ہے کہ مجھے کسی کی گالی برخصہ نہیں آیا۔ تم مجھے جسے کر مجھے کسی کی گالی برخصہ نہیں آیا۔ تم مجھے جوجی میں آئے کمولکین میں نے برا نہیں کیا۔ بین صر مایا کو لیے آیا تھا لیکن تھا دی بہن کو زخمی د مکھے کر پر گواوا را کرسکا کہ اسے دشمن کے دہم بر مصل داری ہوں کو خوجی د مکھے کر پر گواوا را کرسکا کہ اسے دشمن کے دہم بر

خالد نے مقارت سے مایا دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ " میں اب سمجھا ہے رام نے اور دوسری طر جے رام نے ایک طرف سے ہم پر حملہ کرنے کے لیے سپاہی ہیں جد دیے اور دوسری طر سے تھیں مایا دایوی کو لینے کے لیے بھیج دیا ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹرول کے سردا تر زیقے سے رام مقاء"

« تر درست کہتے ہولکی میں قربہ کر حکا ہوں اور جے رام نے قوبہ نہیں گی۔ مکن ہے وہ اپنی بہن کی خرسنے کے لجد قوبہ کرے " « قوتم ممیں اس کے پاس نہیں نے جا رہے ہو " « قرد کیو سکتے ہو بندرگاہ کس طرف ہے اور ہمکس طرف جا رہے ہیں ؟"

canned by ligbalr قرتم میں کہاں ہے جا ڈیگے

and the first of the second of the second

در سکسی البی مگر جہاں رام کے میاہی نہ پہنچ سکین ! فالد نے کها۔ "اگر تھاری نیت بری نہیں تو ہمیں اپنے ساعتیوں کے پاس جوڑ آئر!"

گنگونے کہا ۔ " تھادے ساتھی مقولی دربیں دیل کے قدفانے میں ہول گے۔ تم قید ہونے کی بجائے قبیسے باہررہ کران کی زیادہ مدد کرسکتے ہو "

خالد نے قدر سے پڑامید ہوکر اوچیا " تم سے چی ان کی مدد کرنا چاہتے ہوہ" ن ا گنگو نے جاب دیا۔" بیٹیا المجھے تم سے جھوٹ بولنے کی عزورت بن تقی"

اگرسی تعادا دمن بورة تولفتیا اس قرر مفندے ول سے بیر کالیال مرسنتا یا استی استاری میں استی میں استی میں استی می

پارتے ہوتے لی گئے نہ

and the second of the second o

estimate the second of the second of the

The state of the state of the state of the state of

And the second second

The first the Control of the Control

and the second of the second o

Winds The Control of the Control of

اسطے دن کو مطری کا دروازہ کھلا، اور میر بدار نے جے رام کو ہاتھ باندھ کر برنام کیا اور کما یہ آپ کو سردار برتا پ رائے بلاتے ہیں ؟

جے رام بیر رارے طرفل میں اس تبدیلی پر حیران تھا وہ چیکے سے اس کے ساتھ ہولیا ۔ ریاب رائے این کے سات دیوان فانے کے برآمدے میں آبنوس کی ایک ری کی مرفق ہوا ہوا ۔ ریاب طرف میں نسراندیپ کے داجہ پر مجھا ہوا تھا ۔ اس کے سامنے جا ندی کے ایک طرف نی نیس نسراندیپ کے داجہ کے دوستانف پڑے ہوئے سے ، حرار شنتہ شام جوار کے جہا ذکھے دوستان پڑے ہوئے سے ، حرار شنتہ شام جوار کے جہا ذکھے دوستان برا سے اور کے ایک دوستان کے دوستان کے دوستان کے دوستان کے دوستان کی اس کے دوستان کے دوستان کی ایک کے دوستان کے دوستان کی ایک کی دوستان کی ایک کی کارٹر کے دوستان کی ایک کی کارٹر کی کی کارٹر کی کی کارٹر کی

اس نے جے رام کو دیکھتے ہی جاہرات کے انبار کی طرف اشارہ کیا ادر کھا در کے داخرے کا گفت معربی کے سخالف کی نسبت زیادہ خوش ہول گئے۔ ان بیں ایک ایک ہمیا تھا دے صندوق کے سادے مال سے زیادہ تمینی ہے "

جے رام نے اس پر قرآلودنگاہ ڈالی اور ایتے ہونٹ کاٹنے لگا۔ پر تا پ رائے نے کہا "لیکن تھارا جبرہ زرد اور تھاری آنکھیں سرخ ہیں نے

. Scanned by igbalmt

معلوم ہوتا ہے تم رات مفرنہیں سوئے۔ کوٹھری ہیں ہہت گری ہوگی۔ بندرگاہسے والين الرجي تصار خيال زايا ورز تعلي اتن دير وال سكيف كى صرورت مرصى على نے ساراج کی خدمت میں ایلی بھی دیاہے - چنددان کک قیداوں کے متعلق ان

ج رام نے کہا " تواپ نے امنیں قید کرایا ؟" « بال اللي في تحليل كل معى بنايا تفاكر براح كالعكم بها " و آب نے اضی لوکر قیدکیا یا میزبان بن کر ؟" برتاب رائے نے جواب دیا۔ "دتم ابھی بیجے ہو۔ لاائی میں سب کچھ جارہے «میری مین کمال ہے ؟"

' (د کهال مقی <sup>۱</sup>۹)

ا "آبِ مجھے بنا بنے کی کوسٹسٹن رکریں ۔ ایب راجون کی عرب رہامہ ڈا لنا اس تدر اسان نہیں جس قدر آپ سجھتے ہیں میں پہلے آپ سے راج کا مازم تھا اوراب میں کا علیا وار کے راجہ کے سفیر کی حیثیت میں بہاں آیا ہوں ۔ اگراک نے میری بہن کی طرف ایکھ اٹھاکر بھی دیکھا تویاد رکھیے میں کا مطبیا واڑسے لے کر راجبة الذيك الك كى داوار كرى كردول كا اور مهاداج ايف مرادول سياميول كى جانیں صالع کرنے کے بجائے دیل کے ایک مغرورماکم کو ہمادے والے کردینا

زیادہ مناسب جمیں گے ۔ رہے عرب وہ مہمان تقے ۔ مجھے اسوس ہے کہ وہ میری وجرسے اس مصیبت میں مبتلا ہوتے مکن سے کران کے متعلق میری لیکا

مندوستان کے کسی گوشے میں رسنی جائے لیکن ان کے بازو مہرت کمیے ہیں وہ

حب ماہیں گے آپ کا گلا داوج کیں گئے۔"

يرة ب رائے كومعلوم تفاكر لعبض اوقات راجر كے غلط احكام بجالانے كا خمایرہ المکارول کو بھگتنا بڑتا ہے۔ ماکم خطرے کے وقت اپنا تصور اہل کارول کے سرحوب دیتے ہیں۔ عربوں کے متعلق دہ اپنے راج کی طرح مطمئن تھالیان وہ کا طبیا وار کے سفیر کی ہن کی ذمہ واری لینے کونٹیا رند تھا -اس نے کا دیجے دام!

مجے تھاری مین کے متعلق کوئی علم نہیں ؟ الريحوط كت الله على الساجهاز برعب عور تول ك باس حيوار

وعورتي جوجهاز ريطي وه سرب مهاري قيديلي بي - اگر تماري بهن ال بي ہے تو میں ابھی تھارے ساتھ علی کراس سے معانی مانگتا ہول علید!" بہن کوتلاش کرنے کی خواس سے رام کے تمام ادادوں پر غالب اگئی، ادردہ برتاب رائے کے ساتھ جل دیا ، راستے میں اس نے بوجھا " عربالوں کے ساتھ آپ نے کیاسلوک کیا ؟"

رِباب رائے نے جواب دیا ی<sup>د</sup> دہ سب آخری وقت تک لڑتے رہے عوال اور نجول کے علاوہ ہم صرف پایخ آدمیول کوزندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دوسرے جہاز برسراندیب کے ملاقوں نے معمولی مزاحمت کی مین جلدہی مجھیارڈال

تواس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیک وقت سرائریب اورع بخلاف علام « یں نے سرف رام کے احکام کی تعیل کی ہے اور حب مک میں اس عہد ا برسوای ایس ایسے احکام کی میں کرنا رہوں کا میر سے خاک جانب میں راج نے اگر

مل سے نکل کرچند قدم کے فاصلے برجے رام اور برتاپ رائے تید فانے کی: چار دلواری میں داخل ہوئے ۔ بیرہ داروں نے پر آپ رائے کا اشارہ پار عراوں کے كرے كا دروازہ كھولا عور تول نے اپنے چرسے فرصانب ليے عرب الاحول نے جے دام کو دیکھتے ہی منرمیر لیے ۔ زبراکی کونے بیں دلواد کے سہادے سمیما برا مقا - اس نے نفرت اور مقارت سے جے امم کی طرف در کھا اور اپنے ساتھوں

جے دام نے برآپ رائے کی طرف دیکھااور کیا " میری بہن بیاں نہیں ،وہ کہاں ہے ؟

برتاپ دائے نے ایک پہرہ دار کو اواز دے کراندر بلیا اور اس سے بوچیا۔ «کیا تمام عورتین ای گرے میں بی یا سراندیب کے ملآوں کے کرے بیں جبی کوئی

و نہیں مہاراج! تمام عورتین بیہیں ہیں !'

بے دام نے برواس سا ہوکر زبر کی طرف دیکھا اور ٹوٹی بھوٹی عربی میں کہا۔ وزبرا میری طرف اس طرح در در محیوا میں بے تصور ہول تھیں معلوم سے میری

زبیز کے منہ سے اجانک ایک مجوکے شیر کی گرج سے ملتی حلتی اواز لکلی". تم میری توقع سے کہیں زیادہ ذلیل ثابت ہوئے ہو۔ تم جبوط سے حقیقت مریر دیے تنهي وال سكت سكن يا دركور، اكرنام يركابال سبى سكا موا، و هذا كا دمين برخمين كوئي اليها خطرنبي ملے گاج مهارے انتقام سے بناہ دے سکے بنا مند کواڑا نے کے لیے

تم في اين بهن كوجها در چودا تقاء تهارى تدبيركامياب عنى - تم في اين الطيف كو بمالاميزبان بناكر بهيجا اورمجه جهازس بلواليا اورخود بيهي س جهاز يرمنح كر بن معلوم کس بہانے سے نا ہد کوکہیں لے گئے لیکن اگر صلح اور جنگ کے لیے تم الوگوں کے اصول بہی ہیں توباد رکھو کر تھا رہے راج کے دن گئے ما چکے ہیں ؟ بیاب دائے نے اچا تک سیابی کے باتھ سے کوڑا چین کرزبر کے منہ پر وسے مارا اور دومری مرب کے یہ تیار تھا کہ جے رام نے ایک بڑھ کراس کا ہاتھ كِرُليا . بِيَّابِ وَاسْتِ فِي مَا مَدْ جَيْرِ الْفِي كَوَكُونُ فَنْ كُرِيَّ بِهِو تَهُ كَمَا وَ مَمْ وَاحْدِي وَمْنِي د بروانشت كرسكة جو ، بيل نهين كرسكتا يا الله المراقة الله

المنت جے دام نے کما سی تم سے آخری بارلوچیا ہول کہ میری بہن اوراس وب الركى كوتم نے كمال چھپايا ہے ؟

اس سوال نے بی آب رائے کا غفتہ شند اکر دیا اور مقوری دیر سوچنے کے آبعد بولان کیا یہ مکن نہیں کہ ممارے حلے کے دقت اسے انتقائی جذیا کے ماکنت جہاز سے پنچے جینیک دیا گیا ہو!

ہے رامنے جواب دیا <sup>یو</sup> بیرلوگ دشمنی میں شرافت کو ناتھ سے نہیں جانے ہ<sup>یے</sup> میری بہن کے ساتھ وب لاکی کا غائب ہونا یہ ظام رکرتاہے کہ اس سادش کی تہریں کسی تھارے جلیے کینے اوی کادماع کام کرد اے ا

زبرنے بھرج رام سے عاطب ہوكركہا۔" تمان باتول سے مجھے بيوقون تہیں بنا سکتے۔ نا ہید، فالداور تھاری بہن بیک وقت جمازے فائب ہوئے بیں اور دہ لیتنا مقاری قیرس ہیں مجھے تم سے کسی بی کوقع نہیں سکن مم اتنا فرد چاہتے ہیں کر مہیں سدھ کے رام کے سامنے سین کیا ماتے اور جب تک وہ ہمارا فيسلم نبي كرماً ، نام يرا در فالدكو بما در سامة ركا جات "

ادربیاب رائے کا شارہ پاکرمباد زبرادرعلی برکوڑے برسانے گئے۔ زبراکی یان کی طرح کھڑا تھا ایکن علی کی قوت برداشت جانب دے میں تھی اور کوڑے کی ہرضرب کے سابقاس کے منرسے چین نکل رہی جلیں ۔ ۱۹۲۰ کے ۱۹۲۰

باہرکے وروازے بی باؤل زکھتے ہی علی کی چے بکارنے جے رام کومتومرکیا ا دراس نے عمالک کر دولوں جلا دول کو یک لعد دیکیسے پیچے و حکیل دیا اور پراپ رائے کی طرف متوم ہوکر کہا ۔" بی ظلم سے - بیاب ہے - آب نے مجھ سے ومد كيا تقاكرات ني ان كانيسلرام برجور ديائية

ارتاب دائے نے ملی کی طرف ابتارہ کرتے ہوئے جاب دیا۔ "نہ لو کا نیابی في شرك ملاق كياب معلوم بواج كم يرتفاري ببن كيساته بي جهاز بر سے روبین ہوا تھا، اور اس کے باق سائقی شہر کے اس یاس کہریں چھیے

A STATE OF THE STA جے دام نے ایک بڑھ کر جا سے اوچیا۔ تم کمان تھے ، میری بہن کہاں ہے ؟ على في سايا التجابن كراس كى طرف ديكيما ، اور بير كرد ال حيكالى -جے رام نے کہا۔" اگر تھیں مایا دلای کے متعلق کیے معلوم ہے تو بہا دو۔ بیس تھیں بچاسکتا ہول "

ن على بنے دوبارہ گردن اسان اور جلا علائم كنا بتروع كيا يدم معدم نہيں ، میں سے کمتا ہوں ۔ مجے ان کے متعلق معلوم نہیں ۔ میں نے جماد پرسے کو دنے سے پیلے اضاب تلاش کیا تھا اسکن مجھے معلوم نہیں کہ دہ کھے غامب ہوئے ! ج دام نے پر جھا وہ قم شہریل کیسے پہنے ہیں بین جمازے کو در سندر کے کنا رہے ایک شی جیب گیا تا- آج بین شرا مینیا ورسیای مجھے کیر کرمیاں مے اتنے۔ تم سب ظالم ہو۔ میں نے تماداکوئی تقور آ

: إرباب ولت نفي كركها " مين اب مجاج وام الران لو كيول كساتم جہازیر سے کون ادمی سبی فائب ہواہے تویہ معامرصاف ہے، کل رات بندگاہ سے ایک سرکاری کشتی می فائب ہوگئ سے سکن وہ زیادہ دور نہاں جا سکتے ۔ تم ميرك ساتقاقاً"

برتاب رائے اور جے دام قیدفانے سے باہرنکل کر گھوڑوں رپروار ہوتے اور اضیں سریٹ دوڑاتے ہوئے بندرگاہ پر پہنے . بندرگاہ کے ببر مدارول نے شما کے وقت کتی فائب ہوجانے کے متعلق برتاب رائے کے بیان کی تصدیق کی اور مایا كمتعلق ج رام كى تشولين را صف مى برناب رائد ني جند كشتيال اورجها زشال ادرمغرب کے ساتھ ساتھ ساتھ درکھ جال کے لیے روان کر دیے اورجے لا) كوتسلى دى كه وه زباده دور نهاي جاسكة عجد المرياب رائے كے شائق والس تهر فلاتا - المنظمة المنظمة

سرمیر ک اینے مکان میں مایا کے سعلق کوئی خرنہ پاکراس نے بندرگا ہ برجا کاادادہ کیا لیکن پرتاب وائے کا سیامی آیا اور اسے اپنے ساتھ اس کے عل کی طرف - while die on the de Lie Le The state of the s

بناب رائے کے عل کے پائیں باع میں زمبراددعلی نادیل کے دو درختوں کے سابق جکڑے ہوئے سے۔ بڑا پ رائے،اس کے چنرسیاسی اور دوجالا دہائ میں کوڑے لیے ان کے باس کوے سے علی اور زبری حلی ہوئی گرونیں اور عرباں سینوں برمزاوں کے نشابات یہ ظا مررا سے سے کر ایفیں نا قابل برداشت جسمانی اذبت بینجانی جاچی سے وایب سپاہی نے جے لام کی آمد کی اطلاع دی، دے گئے۔

برتاپ دائے نے ایک سپائی کوگرم لولم لانے کا حکم دیا ہے دام بچرطیا یا۔
برتاپ قم ظالم ہو، کمینے ہو۔ جھے جوسزا جا ہود سے لولیکن ان پردم کرو۔"
برتاپ دائے نے گرج کر کہا "مجھے مصادی برزبانی کی پروانہیں۔ ہیں تعارا فیصلہ مہاراج پر حجور وں گالیکن اس وقت ان کی جال میرے قضے ہیں ہے۔ ہیں ان کی اسکیل نکوا دول گا۔ ان کی بوٹیاں فرچ ڈالول گا۔ یہ ناممکن ہے کہ یہ زندہ مجھ دہیں اور تم مماداج کے پاس جاکرانی مہن کے اعزا کے جانے کی ذمرداری مجھ براو او۔ اگر تصادی مہن جماز برسے گائی مجہ اس کے لیے اگر مجھے ان تمام بجی اور قراق کے ساتھ یہی سلوک کرنا پڑا توجی دیلی اس کے لیے اگر مجھے ان تمام بجی اور قور قول کے ساتھ یہی سلوک کرنا پڑا توجی دیلی نہیں کروں گا۔

سپاہی نے لوہے کی سلاخ پر آپ رائے کے باتھ میں دے وی اوروہ ذہیر کی طرف بڑھا جے دام نے بلند آواز میں کہا یو نہیں بہتی الا تصرو امیری بہن جہاز پر نرستی ۔ میں اکیلا آیا تقا۔ میں فقط ان کی جان بچانا چا ہتا تھا ؟

پڑا پ رائے نے جاب دیائیکن جھے کیو بحرافین آئے کہ تم راح کے سامنے ایسی کہانیاں بیان کرکے اسے میرے خلاف نہیں مٹرکاؤ گے ؟

« ریّاپ میں وعدہ کرتا ہوں ایک راجپوت کا وعدہ! مجھ بیا عتبار کرد!" « تمھیں یہ گوا ہی مجی دینی پڑے گی کہ جہاز پر سے کوئی بھی لڑکی غائب نہیں

دداگرتم انھیں جوڑ دو تومیں یہ وعدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہول ۔"
داخیں حجوڑنا مرجوڑنا راج کا کام ہے ۔ میں صرف یہ وعدہ کرسکتا ہوں کران
کے ساتھ آئدہ کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ تھیں راج کے سامنے ریھی ماننا پڑے گا

بنہاں کیا ہے۔

مزبات کے ہیجان بی وہ اس سے نی طرب ہونے کے لیے موزول الفاظ تلاس خربات کے ہیجان بی وہ اس سے نی طب ہونے کے لیے موزول الفاظ تلاس خرکرسکا ۔ اس کی ہنگھیں ایک بارا تھیں اور جبک گئیں ۔ ہونٹ کیکیا تے اور ایک دوسرے سے بیوست ہوگئے ۔ اس نے پرتا پ کی طرف متوجہ ہوکر کہا " آپ اخیاں خجوٹر دیں ۔ جے ان برکوئی شربہیں ۔ ا

ریاب رائے کے جے بھر موادی واسارہ بیا اور دہ دیا ہے۔ اخیان جور در اسے بہت اس کی جے دام جلایا۔ معظم و اسے بات تصور ہیں۔ بیظلم ہے۔ اخیان جور در اس کی جے دام جلا دی منظم ہے۔ اخیان جور در اس کے اس کے اس کے بڑھ کرایک جلاد کے منظم برگھونسا رسید کیا، اس کی جے اسارے سے چند سیا ہول نے اسے پکڑ کر کھونسا رسید کے لیے خدو جہد کر در اتفاعلی کر ہی جی بیادیا وہ سیا ہوں کی گرفت سے اواد ہونے کے لیے خدو جہد کر در اتفاعلی جینیں مار نے کی بجائے نیم بیہوئی کی حالت میں آہستہ آہستہ کراہ دیا تفاد دہر ہر کوئے۔ کی صرب کے لیعد جے دام کی طرف دیکھتا اور جرا کھیں بند کر لیا۔ بالا خرعلی کے کوئین کی صرب کے لیعد جو دام کی طرف دیکھتا اور جرا کھیں بند کر لیا۔ بالا خرعلی کے کوئین

كرتم ف ان لوگول كوچيراف كى نيت سے مجر برداؤ دالا اورايى بين كوايك بهانا بنايا عقا "

جے رام نے شکت خرردہ سا ہوکر جراب دیا۔ " میں اس کے لیے بھی تیار ہول ،"

برآپ دائے نے دوہے کی سلاخ بھینکتے ہوئے کہا۔" تم نے مجھے خواہ مؤاہ ا

رسل

ذہبر نے ہوس میں آکرا تکھیں کھولیں وہ علی کے قریب قید فانے ہیں بڑا ہوا تھا۔
جے دام طفنڈ نے پان کی بالٹی سے رومال معبکو مجاکو کواس کے زخول برگورکرد ہا تھا۔
ایک عورت علی کوہوش میں لانے کی کوششش کردہی تھی۔ ذہبر ہوس میں اتے ہی اٹھ کر میں مبطی گیا۔ جے دام نے پان کا کوٹو اعبر کر اس کے ہو ٹول سے لگا دیا۔ ذہبر کے دل میں ایک لورکے لیے بھرایک بارغصتہ اورصقارت کے جذبات بدار ہوئے لیکن جے دام کی آئکھول میں آنسود کھی کراس نے پان کے چند گھونٹ بی لیے ۔ جے دام نے فقطاتنا کی آئکھول میں آنسود کھی کراس نے پان کے چند گھونٹ بی لیے ۔ جے دام نے فقطاتنا کہا۔ "ذہبر اِ جھے افسوس ہے " اور اس کی خولمبورت آئکھول سے آنسو ٹیک پڑے اللہ میں مسکول میٹ لاتے ہوئے کہا ۔ "جو دام آئم میرے لیے ذہبر نے اپنے چرمے پرایک مغوم مسکول میٹ لاتے ہوئے کہا ۔ "جو دام آئی میرے لیے ایک معمل میں سازباز کر کے ہمیں اس حالت تک بہنایا۔ ایک معمل میں سازباز کر کے ہمیں اس حالت تک بہنایا۔ ہو آخران سب با توں کا مطلب کیا ہے ؟"

جے دام کے ہونٹوں سے درد کی گرائوں میں ڈوبی ہوئی ادار نعلی یا زہرا مجھ پرا عتبار کرد - میں محاوا دوست ہول ۔ تم نے میری جان بجائی سخی ادرا کی راجو

اصان فراموش نہیں ہوسکا - دسیل کے سرداد نے میرے ساتھ دصوکا کیا۔ تمہارے میماز دل پر حملہ کرنے سے بڑل ہو۔ جہاز دل پر حملہ کرنے سے پہلے جھے ایک کو تفری میں بندکردیا - تم مجھ سے بڑل ہو۔ مجھے دفا باز سجھتے ہولیکن میں بے قصور ہول - اگر میگوان نے موقع دیا تو میں پیابت کرسکول گا۔"

زبرے کیا۔ اگرتم اس سازش میں شرکے نہیں تومیں پوچھٹا ہوں کرنا ہید اور خالد کہاں بین ؟ "

جے رام نے جاب دیا۔ دواکر تم مایا کے متعلق کی نہیں جانے تو ہیں فالدادنا ہید

کے متعلق کیا بتاسکتا ہوں ۔ ہیں تم سے کہ جکا ہوں کہ میں ساری رات کو ظھری

میں بندرہا ، تم جہاز پر سے۔ بندرگاہ سے ایک کشتی بھی اس رات فائب ہو گئی ہے۔ اگر

مت نے را ان سے پہلے اضیں کہیں بھیج دیا ہے ، تو صفران کے لیے مجہ سے رجیباؤ۔
مجھے بھیں ہے کہ تم نے اسمیں برتا پ رائے کے ظالم اعقوں سے بچانے کی نیت

سے کہیں بھیجا ہوگا مجھے صرف تنا بتاد دکہ مایا زنرہ ہے ادرکسی معنوط عبگر پر ہے۔ ہیں

وعدہ کرتا ہوں کہ میری بہن میرے ساتھ نرصی ۔ دون دہ آج مصلی زنرہ نہ جھوڑتا۔ گولیے ہوں کہ میری بہن میرے ساتھ نرصی ۔ دون دہ آج محملی زنرہ نہ جھوڑتا۔ گولیے ہوں کہ میری بہن میرے ساتھ نرصی ۔ دون دہ آج محملی زنرہ نہ جھوڑتا۔ گولیے کہ دول کا میں برتا پ رائے کو لیے بین

مایا کی ذمہ دادی ہمادے سراس لیے تھوپ رہے ہو کہ ہم راج سے نا ہیدا درخالد کے متعلق سوال ذکر سکیں گ

جے دام نے کہا۔ " زسر مجھ پراعتباد کرد ۔ جھے تم سے حوث بولنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تھیں اور تھادے ساتھیوں کو مایا اور فا ہیدے متعلق کوئی علم نہیں تو بیہ برتاب دائے کی مشرارت ہے۔ آج وہ میر سے سامنے تم دونوں کو اس یا نے سرادے رہا تھا کہ میں آئیدہ مایا اور فا ہید کا فام مزلول ۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں اور تم نہیں جانتے

تم اپنی بہن کو تا بن نہ کرسکو گے اور نہ راج ہی کے کا نول یک یہ خبر پہنچ سے گئ "
جے دام الحظ کر تیرفانے کی کو مفری سے بابر نکل آیا۔ ببر ملافل سنے دروازہ بند
کر دیا۔ چند قدم دورجانے کے بعد جے دام نے والیں آکر ایک بہرہ دار کو سراندیپ
کے ملاحوں کی کو مفری کا دروازہ کھولئے کے لیے مکم دیا۔

ان لوگوں سے چندسوالات پر چھنے کے لبد حبب وہ باہر نکلا تواس کے دل بر اکیب مجادی بوجہ تھا۔ سراندیپ کے ملاح زبر کے بیان کی حوف برحرف تصدیق کرچکے سے اوراسے اونوس تھاکہ اسے زبر کی باتوں پڑتاک کیوں گزرا: کر ایک راجوت مجانی کے لیے اپنی مبن کے متعلق اس قیم کا وعدہ کرناکس ترر میرانما ہے ۔"

زبیرنے جواب دیا وجمعاری مرمانی کالتکریہ۔اس وقت مم ریمهاری الوادول کا ببرو ہے مہادے میں تھارے حبوث اور سے سے کوئی فرق نہیں بڑتا میں ہے اولنے کا انعام دسے سکتا ہول۔ نرجوٹ بولنے کی سزا۔ صرف یجانتا ہوں کر ہم تھاری وج سے اس معیبت میں گرفتار ہوئے اورجب مک میں نا ہید کو نہیں دیکھتا ، مجھے نہ تم پراعتبارا سکتا ہے اورزویل کے عاکم مرا اگر متقبل کے عالات نے یا تا بت کر دیاکہ تم اس معلملے میں بے قصور سے تو میں تم سے اس برگمانی کے لیے معذرت مرول گا- اگردسیل کا حاکم تصوروایے تو تصاری کوسٹس بد برن چاسیے کہ ہماری آواز را جر کے کا اول مک بینے جائے۔ بیں تمعیل فقین دلانا ہول کہ مجھے اور میرے ساتھوں كوفالد، نا مبداور تمهاري مبن كے متعلق كونى علم نہيں - دوسرے جہازے سرانديك ملاول في مهادك جهازك جيداً دميول كوايك كشي رسوار بوت دمكيما مقاء وه كشتي جنوب کی طرف غائب ہوگئ تھی ۔ اگر اضیں اس کشتی را عوا کیا گیاہے تو معاملرصاف سے استی اس بونی سے اوراس بات كاعلم بندرگاه والول كوبونا چابيئ كدوال سيكشى كون لايا ـ"

جے رام نے اپنی بیشانی پرامۃ مارتے ہوئے کہا۔ "بریاب ایکینہ! مگار! ظالم بزدل! -- نبریجگوان کے لیے میری خطا معا ف کر دو۔ میں نے تم پر شک کیا۔ میں نا دم ہول ؛

زبیر کوان الفاظ سے زیادہ جے دام کی میفم ایکھوں نے منا ٹرکیا اور اس نے جے دام کے کنرھے برہائ دکھتے ہوئے کہا " جے دام! تم جاؤ -اخیں تلاش کرو- برتاب دائے ظالم مجی ہے اور مکارسی - اسے اپنے دل کا حال نہ بتانا۔ ورنہ

X Comment of the Comm

and the second

a so the six it is the

## الا كى پالىپ ئى ئىلىلى ئىلى

تین مہنوں کے بعد نامیدائیں اُجڑے ہوئے قلع کے ایک کرمے میں نستر ہے لیٹی تھی۔ برہمن آبا دسے بیس کوس کے فاصلے براکیب کھنے جنگل میں یہ قلع کسی زمانے میں گنگواوراس کے ساتھیوں کی قیام گاہ تھی۔ چند دنوں سے گنگو اوراس کے ساتھی بھر ان پرانے کھنڈرول کو آباد کریکے تھے۔

نا ہمید کے زخم اور بخارسے گنگو کرسخت تشولین تھی اور میں وجرشی کراس نے نامبد کے شفایاب ہونے تک الیبی علمہ کو اپنی تیا مگاہ بنایا تھا ، جوگر دوملیٹ کے خطرا سے مفوظ مقی۔ گلکولوط مار کی قسم کھا جیا تھا ۔اسے ایک فاص مقدر کے لیے اپنے ساتقیوں کے لیے گھوڑوں اور دوسرے سازدسامان کی صرورت تھی جہازعزق ہوجانے کے لعداس کے پاس عرف جارسٹی قیت میرے رہ گئے تھے ۔ منھیں وہ بروقت أين ياس ركفتا مقاء وه ايك بجراتي تاجركا تعبي بدل كربيمن آباد مينياء وإلى بر مرت دوہرے بیجے سے اسے اس قدر رقم ل گئ جواس کے تمام ساتھیوں کو گورسے تواری اور کھانے بینے کا سامان مہیاکرنے کے لیے کافی نابت ہوئی۔

المنكوكوديل كے أس باس الركوئ اس تم كى جائے بناه مل جاتى توده ليتنا اسے اپنى

سررمیوں کا مركز بناماً سيكن وال كوئى موزول عبكر من جونے كے علاده كنگو كو يرسي ليتن تقا كم قديول كو بريمن أباد يا ادوري واجرك سامن صرور سين كيا جائے گا- چنرونول سے گنگو کے ساتھی دیل افر رہین ابا و کے درمیان تمام داستوں پر میرہ دے دہے تھے۔ كُنُوك نيت كيمتعلق خالدك تمام شكوك رفع جو يفك مقع ما ولوى معى دن را نامبدی تیادداری کرکے منگو کوکسی مدیک اپنی نیک سی کا ثبوت دے میک متی دامید ك شبهات دوركر على حى سكن فالدرياس كى كسى بات كااثرنه وا -اس ك يد كويا وه متی ہی نہیں۔ دہ تمارداری کے لیے نا ہید کے پاکس مبیتا۔ وہ اس کے سامنے نا سبد ك دخم كى مرمم بني كرنت است دوائى كعلان، اس كا مردماتى اورفالدكوابي طرف متوج كرف كحيك اين ادادول كے خلاف كى باريد الفاظ دمراتى - أيكى بين كى طىبعيت اب شيك بعد دخم حكرى احيا جوجائ كا . . . . . . بهن ناميدات تندرست ہے، آپ پر اینان مز ہول ، بد ، فراآپ کی مددکر لیا مین خالد کی طرف ہے کوئی خواب ر باکروہ میصوں کرتی ، کرفیالد کی انگھیں اور کان اس کے یاہے بند ہوچکے ہیں۔ دریائے سنھ کے دہانے سے اس مقام کا کشتی کے طویل سفر ملی جی ہی عالت مقى - دريا مي دېي بان تها ، جي وه سمندر مين د مکيه مي مقى - مرضع وي سورج نموا ہوتا اور شام کے وقت اسمی چاندا ورساروں کی مفل سمجی سمی لیکن خالد کے طرز عمل میں تبرلي كے بعداس كے يوكائنات كى تمام رسينياں سيكى بريكي تقبي - اگرفالداسكى سكراميث كا جراب مكارب مسيد وسن سكار اكرده فقطايك بار يرجي لياكرمايا تمكيسي بوء اكر اس کے اعقر مایا کی انگھول سے بلے لیے کے انسو پر سے کے لیے معولی اماد کی ظاہر كرتے توجان كى جدائى كے احساس كے بادجود دواس بات برخوش موتى كر قدرت نے دیل سے ان کے راستے موا نہیں کیے - وہ جماز پر سفر کے دوران میں اکثر یہ سویا كرتى حتى كركات فالدك سائق اس كاسفرختم نهوكات كوئي طوفان جهازكا رخ بدل وي

(7

چندون اس تلحے میں رہنے کے بعد نا ہید چلنے بھرنے کے قابل ہوگی کیکی تیر کا زخم ابھی مک مندل نہیں ہوا تھا۔ خالد معبی مجمی سوار دل کی کسی ٹولی کے ساتھ گشت کے بیے علیا عباتا۔

امیب شام منلف اطراف سے بہا ہوں کی تمام ٹولیاں والی آگئیں لیکن خالد اوراس کے چارسامتی والی نز آئے۔ نامید نماز مغرب کے بعدابیت بھائی کی خیریت کے بیلے دعاکر رہی تھی۔ گلکو اپنے پندسانھیوں کو خالد کی تائن میں دوانہ کرکے ایک اوپنے ددخت برجر خدکر اس کی واہ دیکھ درا تھا۔ مایا تلفے سے باہر نکل کر گھنے درختوں میں سے اوھراؤھر جابک رہی تی اجابک اسے دورسے گھوڑوں کی ٹاپ سائی دی اس کا دامن ایک تا ول دھڑ کے نگا اور وہ تیزی سے قدم اعظاتی ہوئی اکے بڑھی۔ اس کا دامن ایک جہاڑی کے کانٹوں سے الجو گیا۔ وہ کانٹوں کو انگ کر رہی تھی کہ جہاڑی کے عقب بہت خالد اور دو میرے بوجھا دومیں میں بہت ہوئے بوجھا دومیری میں بہت ہوئے ہوئے بوجھا دومیری بہت کی میں بہت ہوئے ہوئے بوجھا دومیری بہت کی میں ہے۔ ب

کانوں کے داستے یہ الفاظ مایا کے دل میں اتر گئے۔ وہ خالد کی طرف د سکینے مگی۔ خاردار حجالای کی خید تفایل جواس نے ٹری مشکل سے اپنے دامن سے مداکی تھیں۔ اس کے ماشے سے حجورٹ کرمیراس کے دائن میں الجو گئیں۔

فالدنے بچرکه یو بتاؤ میری بہن تھیک ہے نا ہو" مایانے چونک کر جاب دیا یو وہ بالکل تھیک ہیں آپ نے بت دیرلگائیا اُ

و پی \_\_\_ کھ نہیں " یہ کہ کرمایا بھراپنے دامن کوکا نول سے چھڑلنے ملی، میں اس کی نگابی فالد برگڑی ہوئی مقیں ۔ فالد گھوڑ ہے سے اترا ا درائی کے ساتی

ادر وہ فالد کے ساتھ کمی ایسے جزیرے پینی جائے جمال صاف اور شفاف پان کی تمایل ہی ہول ۔ آبشاری محبت کے گیت گائی ہوں ۔ سابہار درخت الملات ہول ۔ گہری جیل میں کنول کھلتے ہول ۔ دیل کی بندرگاہ کی ہی جبلک دیکھنے کے بعد تقوری دیر کے لیے اس کے سپنول کی زنگین دنیا در بم بر بم ہوئی کیک تدرت نے جب اضیں جماذ کی بجائے ایک کشتی پر سوار کر دیاتو مایا دادی پھرسپنول کی ایک نئی دنیا آبا دکرنے لگی لیکن دیل کے ما دشنے ایک بھتے جاگتے نوجان کو ایک بیتر کا جمہ بنا دیا تھا۔ محبت اوروفاکی دادی کی ملتی ادر بھنی کا ہوں کے جاب میں فالد کی انگھر میں نفرت اور حقارت کے سواکھے نہ تھا۔

ان وگول بیل عرف نام پرالیسی فقی بجے برتیتی تفاکہ دیبل کے حاد تے سے مایا دوی کاکوئی تعلق نہیں ہوں ۔ دہ ایک عورت کی ذکا دت مس مایا کی ذہ کی تفکش کا اندازہ کرعکی تفی، اسے حب بھی موقع ملتا، دہ فالد کے سلمنے مایا کی پاکٹر گی، اس کی معصومیت ادراس کی حیا کا ذکر جھیٹر دیتی ۔ فالد گفتگو کا موفوع بدلنے کی کوشش کرتا تو دہ کہتی نی فالد اجتحادا دل بہت محت ہے ۔ تم دیکھتے نہیں اس کا سرخ و سفیر جہرہ دو پہر کے بچول کی طرح مرجواگیا ہے ۔ اس کا بعائی برا سہی سیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ دہ معصوم ہے ۔ وہ تمیں اپنی آخری بناہ خیال کرتی ہے ۔ تم است تم دی سکتے ہو۔ دہ اب بیال تک کر چیلی ہے کہ اگراس کا بجائی دائتی اس کا بال کو انتی اس مانٹ میں شرکے مقاتودہ اس کے یاس مانے سے مرنا بہتر مجبی ہے یہ سازش میں شرکے مقاتودہ اس کے یاس مانے سے مرنا بہتر مجبی ہے یہ سازش میں شرکے مقاتودہ اس کے یاس مانے سے مرنا بہتر مجبی ہے یہ

ادردہ جواب دیتا یہ میں دوپیر کے وقت بچاع کی ضردرت محسوس نہیں کرتا ہیں حرکھ دیکھ حرکا ، اس کے لعداس اولی کے متعلق اپنی دائے بدلنا میرے اس کی بات نہیں :" کی بات نہیں :"

Scanned by iqualmt

«گھوٹرول کی ٹاپ من کراس طرف لوٹ آئی ۔ آج آپ نے بہت در کی بیں مذیبہ مدت مرتشاد ہتی "

یں مقاری پریتانی کی دور نہیں سمجن کا داکر میں دربراورلیف دوسرے ساتھیں کی طرح تبدیلی ہونا قو تھیں مبہت اطینان ہونالیکی میں تھیں بھی دلانا ہوں کہ میں اب مبی قیدیں ہوں۔ میں تعمادے حجائی کی طرح اپنی ہمن کو چوڑ کر نہیں جاسکت ۔ مبی قیدیں ہوں۔ میں تعمادے حجائی کی طرح اپنی ہمن کو چوڑ کر نہیں جاسکت ۔ مبالک کے دل برایک بڑکا لگا۔ وہ دیر تک بیدی اس کے حکمتی ہوئی بتایوں بر بیرایک خلاف معمول فالد کی طرف کمکٹی با فیھ کر در کھیا اور اس کی حکمتی ہوئی بتایوں بر بیرایک باربانی کے دھند لے نقاب جہا گئے۔ یہ نقاب المجرکر چیکے ہوئے موت موتی رق رضاوں ہوگئے۔ بیر مبین اضین زیادہ سے مال در دے سکیں۔ دو چیکے ہوت موتی موتی رضاوں بر مبلی ملی ملیری چیوڈ تے ہوئے ہوئے موت موتی رضاوں بر مبلی ملی ملیری چیوڈ تے ہوئے ہوئے موت موت موت میں جیا

د چلواب دیر ہورہی ہے " فالد کی آوازس کرمایا نے چونک کرچ ہے سے اللہ اور فالد گھو ڈے کی باگ مکرچ کے اس کا دامن کا نول سے الگ ہو چکا تھا اور فالد گھو ڈے کی باگ مکرچ کر مات ہو جگا تھا۔

دا ب جایتے إلی خود آجا وَل کی لیکن میں آپ سے آخری بار صرف ایک بات کونا چاہتی ہول کہ میں بے تصور ہول ۔ اگر میرا جائی اس سازش میں شر کیے تھا تو مجی یہ انصاف نہیں کہ اس کے پاپ کی سز الجھے ملے "

فالدنے جواب دیا ۔ دویل تھیں سزا نہیں دینا چاہتا ۔ تھیں بہت ملاقعات بھائی کے باس سنچا دیا جائے گا۔ تھارا بھائی مجی تم سے دور نہیں ۔ دہ یہاں سے چار کوس دور دریا کے کنار سے ایک شلے پر بڑاؤڈا کے ہوئے ہے۔ وہ راج سے انعام ماس کرنے کے لیے فیدلوں کو برتمن آباد لے جارا سے ۔ اس کے ساتھ دیل کا ماکم دنددیده نگاہوں سے ابک دوسرے کی طرف دیکھتے ادر سکواتے ہوئے آگے نکل گئے فالد شاخوں کو ایک ایک کرکے اس کے دامن سے الگ کرنے لگا۔ مایا کا تنفس تیز ہور ہاتھا۔ اس کی ایکھول بین شکر کے آنسوا مڑنے گئے۔ اس نے اپناکا بنتا ہا تھ فالد کے ہاتھ پر رکھ دیا۔

فالد نے ایک شاخ اس کے دامن سے الگ کرتے ہوئے کہا "اسے کرو" اس نے مبدی سے شاخ کو کروٹ کی کوشش کی لیکن ایک تیز کا نثا اس کی انگلی میں پروست ہوگی اور شاخ اس کے باتھ سے جوٹ کر بھراس کے دامن میں المج گئے ۔ مان میں المج گئے ۔ مان کا انتظامی تکلیف کے اوج دمسکرائی ۔ تشکر کے کونسوؤں میں میگی ہوئی مشکرا برٹ نے اس کا جہرہ شینم کا و دھوں سے کہیں ذیادہ دامریب بنا دیا ۔ فالد نے اس کی طرف درکیصا اور انتہا کے میں خیاتے ہوئے کہا یو لائ میں نکال دول یا

مایا نے کچھ کے بغیر اپنا ہات اس کی طرف بڑھا دیا۔ خالد کانٹا نکال کرمچر جہاڑ<sup>ی</sup> کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے بوچھا۔ «تم یمال کبوں ایس ؟"

مایا نے جواب دیا۔ "قلع میں گرمی تھی اور میں ذرا ہوا خوری کے لیے نکل آئی تھی "وکیکن اس کا دل کمہ رہا تھا۔" کیا سے چ تم میرے بیہاں آنے کی وجر نہیں سمجر سکے بکات میں تمام عمر کا نٹوں میں الحجی رہوں اور تم نکالتے رہو"

خالدنے جاب دیا یو لیکن اس وقت درخوں کے نیچے توزبا دہ عبس ہے ہ مایا نے برلشان سی ہوکر خالد کی طرف د مکیھا ۔ سکین کچھ سوچھنے کے لعد عجاب دیا۔ '' میں دریا کی طرف جارہی متی یا

> « دریا دوسری طرف ہے " و مدر مصر اس ماد ن مارسی مقص لیک

و میں میں اس طرف عاد ہی متنی لیکن ۔ " دلیکن کی ہ"

Scanned by iqualmt

کی طرف مائل ہوتے اور وہ وحتی ہرنی کی طرح کمتراکرہاگی ؟ فالدنے جواب دیا۔ "میرے دل بیں شاعری کے بیے کوئی جگہ نہیں۔ اب آپ بتائیں ہمیں کیاکرنا چاہیئے۔ آپ دیل کے قافلے کی خربن چکے ہوں گے ؟ «ہاں بیس چکا ہوں ۔ ان کے ساتھ دوسومسلے بیابی ہیں ہم مٹی مجر آدمیوں کے ساتھ ان مچلہ نہیں کرسکتے۔ بیں جے رام کو بیاں لانے کی تجریز سوچ چکا ہوں ؟ دوکھا اس لڑکی کی باتوں میں آگرنا ہمید جے رام کے متعلق اپنے خیالات بل چکی متا وراکی جی متاثر ہور ہے ہے ۔ "

النگونے مسکراتے ہوئے جاب دیا۔" بٹیا ! تم مجمسے زیادہ منا ترسقے بہر مال مجمول میں اسلام میں اسلا

دا دراس کے با وجود آپ جے دام کو مایا کے قبل کی دھکی دینا چاہتے ہیں "

" تمعادے سا تقبول کو آذاد کرانے کی اس کے ملادہ اور کوئی صورت نہیں "

دلین اگر جے دام نے اپنے دا جرکی خوشی برا بنی بہن کو قربان کردیا تو ؟"

" بیکن اگر جے دام سے بیان اگر جے دام اس قدر ذلیل نا بت بڑا تو مایا جلیبی لوگی کو ایسے ظالم مجانی کے با تعول سے بچیانا ہما دا فرض ہے ۔ وہ خود بھی جے دام کی بجائے معادی بن سفر کے قابل ہوجائے گی، اور ہم تعدد کوئی تھادی بین سفر کے قابل ہوجائے گی، اور ہم تعین محرال کی حدود کے ا فرد بہنے دیں گے ۔ "

" لیکن یہ کیے ہوسکتا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو معیدت میں جھوڈ کر چلے جائیں".

" تم دہاں جاکران کی زیادہ مدد کرسکو کے یولوں کے علادہ سراندیپ کے ملاوں کو میں قید میں رکھنے جانے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ تصاریے جماؤدل کے لوٹے جانے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ تصاریے جماؤدل کے لوٹے جانے کی خبر سندھ سے باہر سندھ ۔ اگر یہ خبر وہاں تک پہنے گئ تو تھادی قوم اسے فاموشی کی خبر سندھ سے باہر سندھ ۔ اگر یہ خبر وہاں تک پہنے گئ تو تھادی قوم اسے فاموشی سے بردائشت نہیں کرے گی لیکن تم اس وقت تک نہیں جا سکتے ۔ جب تک

مجی ہے۔ کل یک وہ بربن آباد پہنچ جائیں گے۔ شاید آج دات ہی تعدالیے بھائی کے پاس ہمادا بیغام بہنچ مبات اور اگر اس نے قد لیوں کو چوڑنا منظور کرلیا، تو تعمیل اس کے پاکس پہنچا دیا جائے گا۔ میں مشروع سے اس بات کا عامی نہ تعالم تعمیل بیال کھا جائے۔ ہمادا اخلاق مہیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایک بے بس عورت برنا تعظمی تدا طرزان دیکھ یا

در آب کوس نے بتایا کہ میراسان قیدوں کو لے جارہ ہے ۔ کیا برمکن نہیں کر برتاب کے ساتھ وہ بھی ایک قیدی کی حیثیت میں جارہ ہو "

« میں آج خود اپنی آئمھوں سے دیکھے آیا ہوں ۔ وہ ایک مشکی گھوٹر سے برسوار تھا، اور قبدی بیل گاڑیوں بر صبی پار زمنجر ستھے ۔ جیواب دیر ہور ہی ہے ۔ جنگومیرا انتظار کی ایکا ،

"أب عبائل إلى الجي أني بول بن

رس

فالد گھوڑے کی باگ بچر کر بیدل جلتا ہواتا ہے دروانے تک بینیا ۔ گنگوہ بر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔

اس نے مسکراتے ہوئے دی جیا یو خالد! مایا کو کہال جھوٹراکئے ہے" خالد نے بے پروائی سے جواب دیا ۔ مد دہ آد ہی ہے ۔" درات ہور ہی ہے ۔ تم اسے ساتھ کیوں مذہے آئے ہے" در ایپ ہے آئیں، دہ کہتی متھی تم جاؤ ۔ میں ابھی آئی ہوں " سائلو نے مسکراتے ہوئے کہا یہ بیعورت بھی عجیب مخلوق ہے ۔ دہ چھپ جھیب کر تھادی داہ دیکھ سکتی ہے ۔ تھادے یہ کا نٹول میں الجرسکتی ہے لیکن تم ذرا اس

Scanned by igbalmt

سے - میں جاتا ہول - کہیں دریا کے کنارے مہاری کشی اس کی تباہی کاباعث نہو ۔"

## (7)

فالد کے جانے کے بعد مایا کچہ دیراس فاردار جاڑی کے قریب کھڑی رہی وہ کانے جواس کے لیے کانے جواس کے دامن کھینے کر فالد کے ہاتھوں کک لے گئے تنے ۔ اس کے لیے مسکتے بھودوں سے کم نہ تنے ۔ وہ ان چند لمحات کا تصور کر رہی تقی ، جب فالد اس سے اس قدر قریب تھا۔ اس کے الفاظ اس کے کا نول میں گونج رہے تنے ۔ وہ یکے بعد دیگرے نہرادر شہد کے گھونٹ ایسے ملق سے آثار رہی تھی۔ اس کا دل فالد کے گھونٹ ایسے ملق سے آثار رہی تھی۔ اس کا دل فالد کے متعلق متفنا دخیالات کی رزم گاہ تھا۔ دہ کبھی اسے قرو عضاب کا بیکر عجم اور کبھی ایٹی او مجمع اور کبھی ایٹی و عبدت کا دلوتا نیال کرتی ۔ مقوش ی در وہاں کھڑی رہنے کے بعد وہ ایسے دل برایک فالوں سے عبدت کا دلوتا نیال کرتی ۔ مقوش کا در جاندگی روٹنی میں درخوں اور جہاڑ اول سے نا قابل بروانشت ہو جو مسوس کرنے گی اور جاندگی دوئتی میں درخوں اور جہاڑ اول سے نیجی ہوئی دریا کی طرف جل دی ۔

دریا کے گذارہے ایک گئی کھڑی تھی۔ دہ کتی جس نے اسمین سمندر سے بہاں اسک بینجایا تھا۔ جس پرسفر کرتے ہوئے اس نے پہردل اسمان کے ساروں سے باتیں کی تقین اس نے کشتی کے ایک سرے پر بیٹھ کر نیچے پاوک لڑکا دیے۔ باتی کی باتیں کی تقین اس نے کشتی کے ایک سرے پر بیٹھ کر نیچے پاوک لڑکا دیے۔ باتی کی اواز اس کے باؤں کو جھور ہی تھیں۔ اس بایس جبکل میں گیرڈول اور بھیڑ ایس کی اواز تھیں اس کے باؤں کو جھور ہی تھیں۔ اس بایس جبکل میں گیرڈول اور بھیڑ ایس طرف اجائے توہ اور بھیر فرد ہی جواب دیا۔ "اگر بھیڑ یا اس طرف اجائے توہ بی بعدا گئے کی کو سفس وزکروں گی بیں اور بھیر خود ہی جواب دیا۔ "اگر بھیڑ یا آجاتے توہیں بھا گئے کی کو سفس وزکروں گی بیں اس کے سامنے کھڑی ہوجاؤں گی اور بھیرجب وہ جسے کے دفت بری اس کو سامنے کھڑی ہوجاؤں گی اور بھیرجب وہ جسے کے دفت بری اس کے سامنے کھڑی ہوجاؤں گی اور بھیرجب وہ جسے کے دفت بری اس کے سامنے کھڑی ہوجاؤں گی اور بھیرجب وہ جسے کا تواس کی کیا جا است ہوگی ہوجائی مایا! تم اور مرکوں آئی بی بری تو تھا ہے۔

کرنا ہید تندرست نہیں ہوتی۔ اگریہ رام ہمارے قابویں آگیا تویہ ممکن ہے کہ ہم

کمانکم ذہیرکو آزاد کرانے بیل کا میا ب ہوجائیں "

«اگریہ ہوسکے، تو بہت اچھا ہوگا۔ بیل عرب بیل کمی کو نہیں جاننا ممکن ہے کہ بھر

اور دشق بیل میری آواز پر کوئی توجہ نہ دے میکن ذہیر وہاں ہزاروں آدمیوں کوجا نشا

ہے۔ ہاں اآ ب نے یہ نہیں تبایا کہ آج وات میرے ذہر کیا کا مہت بیا

گنگو نے جا اب ایس نے یہ نہیں تبایا کہ آج وات میرے ذہر کیا کا مہت بیا

وہ دوسرے داستے تقلعے بیل بین گئی ہو "

وہ دوسرے داستے تقلعے بیل بین گئی ہو "

در اس نے داش ہوا ہول کے کہ کرخالہ مجاگتا ہوا تھے بیل داخل ہوا۔ مقوری دیر

الدر اس نے دائس ہوگئی کہ اجلاء دی کہ کرخالہ مجاگتا ہوا تھے بیل داخل ہُوا۔ مقوری دیر

رین ابنی تعلیم مرما ہوں یہ بید ارمالد بھالیا ہوا سطح یال دائل ہوا ۔ ھوری در بہدس بینی یہ بیات کی گئی کو اجلاع دی کہ وہ اندر نہیں بینی یہ بیات کی گئی کے ایسے کمتنی دور چپور اکئے تھے ہے ۔ "
ان جھاڑ ایوں کے بیچے کوئی سوقدم کے فاصلے بہیہ "
د تم نے اس کے ساتھ کوئی سونت کلامی تو نہیں کی ہی ۔ "
نہیں لیکن اسے میری مربات برانسو بہانے کی عادت ہو میکی ہے ۔ ال میں ایک غطی کردیکا ہوں ۔ "
ایک غلطی کردیکا ہوں ۔ "

" بیں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا بھائی بیال سے چاد کوس بہتے "
دات کے وقت اس جگل کو عبور کرنا ایک عورت کا کام نہیں " یہ کہتے ہوئے
گنگو نے اپنے سا بھیوں کو اُواز دیے کر بلایا اور جنگل میں مایا کو تا س کرنے کا حکم کے
کرفالد سے کہا ۔ " میرسے خیال میں وہ ابھی تک اس خاد دار جباڑی سے باتیں کر دہی
گئی ۔ تم اسس طرف جاؤ ۔ میں دریا کی طرف جاتا ہول ۔ جمھے اس پر شک
گئی ۔ تم اسس طرف جاؤ ۔ میں دریا کی طرف جاتا ہول ۔ جمھے اس پر شک

دقت يهال كياكردې جو ؟"

"كچه نهيس " اس ف انسو په نيخت جوت عجاب ديا « تم رودي جو - كيا بوا ؟"

ایا فاموش دی - گنگونے میرادیجیات اس وقت الیی سنسان عبگر پر تمهیں ڈر نہیں لگنا اسنو، چارول طرف سے معظر اول کی اوازیں ادبی ابی عبلومیرے سامة!"

> مایا نے کما دریں آپ سے ایک بات پوجینا چا ہی ہوں " « دہ کیا ؟"

«آپ ہے مِ مِحے میرے مبائ کے پاس سینے کا نصلہ کر چکے ہیں؟" گنگونے واب دیا۔ "بیں اپنا نصلہ بتانے سے پہلے تھارا نیصلہ سننا چاہا

تول ع

معگران کے لیے مجھے اس کے پاس نر مھیجے!"

رو نسکین کیول ؟"

در میں مھائی کے پاس نہیں جانا چامتی۔ حب نے میری مال کے دودھ کی نہیں رکھی۔ "

« یه تم دل سے کر دری جویا مجھے بنانے کے یاہ ؟" «کاش اپ میرا دل چیرکر دیکھ سکتے ۔"

و الكن م وامس نفرت كى وجر ؟

« میں خالر سے اس کے متعلق من جکی ہوں اور اب مجھے اس کی د غابازی کے

متعلق کوئی شبہ نمیں دہا ۔" « میکن کیا یرمکن نہیں کہ ہم تھیں تھارے جائی کے حوالے کرکے زبیرکے ساتھیو

سا تقذاق كرنا تقاين جاننا تقاءتم بعقور مود مايا محص معاف كردو-مين ف تمين بيجانية مين علطي كي - نهين إنهين إده شايديد نهك - وه كه كا - يه داواني مقى يرليكي سى بال يس يح بگل مول - اس كے دل سي مير سے يا كوئى جگر نہيں وہ میا دامن کانٹوں سے چیرارہ شا ادر میں سمجدرہی سقی کہ مجھے دنیا کی بادشا بہت مل گئی \_\_\_\_ بین دریا کے کنارے رہت کے گھروندسے بنام ی مقی اس کا دل پچھرکا ہے۔ وہ ظالم ہے۔ اسے سی پراعتبار نہیں ، اور ہوسی کیو مکر، میرے جاتی نے ان وگوں کے سامقر بہت براسلوک کیا۔ کاش دہ میرانجانی نرجونا۔ کاش اس نے جہانی بر مجھ بنا دیا ہونا کہ وہ ان کے ساتھ بر دھوکا کرنے والا سے اور وہ چیدیہ حیب کر-فالد کو تر دکھیتی۔ اب وہ عجمے مطانی کے پاس بھیجے والے ہیں لیکن اگراس کا انجام یمی تفاتو قدرت نے مجھے اس کے جہاز برکیوں بینجایا ؟ ادر بھرمب ہم دیل سے مدا ہونے والے تھے ، قدرت ہمیں بہال کیوں ہے آئی ؟ میں اب کک اس کی نفرت کے باوجوداسے مبت کی نگاہوں سے کیوں دہمیتی رہی ۔ میں نے مالیس کی المنصيل ميں كورى بركراميد كے حراع كيول علاتے -- ال ميں مب رفتى . برمیرے بس کی بات مرفقی . . . . . میں اب می بے اس ہول ... .... مياكونى نهين . . . . ميراكونى نهين . . . . ين الميت مفكوان كوليكار یکی ہوں، جس کی وہ دن میں یا نے بارعبادت کرتا ہے سکن میرسے لیے السوول ادر اہوں کے سوائچہ نہیں \_\_ اسو اور اہیں \_\_ کاش ایس پیلا ہی ماہدتی۔ كاش إسمندر كي لهرس مجه ريرترس نه كهاتيس " مایا سر کوامقوں کوسمارا دے کر دیر تک جیکیاں لیتی دی کسی نے اس کے

کندھے بیا عقد رکھتے ہوئے "مایا" کہ کرلیادا اوراس کے مندسے بکیسی جن نکل گئی۔

اس نے مڑ کردیکھا۔ گنگواس کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے کہا ۔" بیٹی ! تم ڈرکٹیکن' اس Scanned by igbalmt

«اگرج دام ایک دفعہ دعوکا کر جیکا ہے قردہ دوبارہ موقع طنے پر بھی الیا ہی کرے گا۔ اسے کسی صورت بھی یہ معلوم نہیں ہونا چا ہیئے کہیں آپ کے پاس ہوں ۔ در نہ دہ دام جے باس ہوں کو ساتھ لے کرجنگل کا کورنہ کو نہ جھان مارسے گا۔ نا ہمید اجھی طرح جیلئے راجہ کے بیات مشکل ہوجائے ہمیت شکل ہوجائے گئے۔ اس کی حفاظات بہت مشکل ہوجائے گئے۔ اس کی حفاظات بہت مشکل ہوجائے گئے۔ "

بیٹی ہتم اطبینان رکھو۔ جے دام کو تھیں میرے تصنہ میں دیکھے کرسب مکا تیا ل صول جائیں گی ۔ اگر اجد میں اس کی طرف سے کوئی فدشتہ بھی میں آیا ۔ تو نا ہمد کے لیے میں ایک اور محفوظ مگر مائن کردیکا ہوں ۔ "

«تواس کامطلب یہ ہے کہ اگراس نے قیری آپ کے والے کردیے تواپ مجھے اس کے سیرد کردیں گئے ہ"

جے اسے بیرو روی ہے ؟

" بینی ! وہ تھا دا جائی ہے تم اس کے باس جانے سے کیوں ڈرتی ہو ؟

" میرا دنیا میں کوئی نہیں ، جائی نے مجھ اپنے مقدر پر قربان کرنا چا ادائی

" میرا دنیا میں کوئی نہیں ، جائی نے مجھے اپنے مقدر کے لیے بھراس کے

ایس میرنا چاہتے ہیں ، اپنے مبائی کی طرح اپ کا نیصل سی میرے لیے تقدیر کا تم ہو

گار کاش! میری تقدیر میرے احتیان ہوتی ۔ کابش! مجھے اس دینا میں ابنا دائم تا ان بیل ابنا دائم تا ان بیل میں میں اس طوفان میں

کرفے کامی ہوتا میکن میری بہنداور نالبند کے کوئی معنی نہیں میں اس طوفان میں

ایک شکا ہوں جے ہوا کا جو دکا جس طرف چاہا اڑا کے لے جا سکتا ہے۔ میرا ہونا

ر پہر ہے۔ گلگوٹے بھے موچنے کئے بعد کہا " اگر بدمعاملہ تھاری لیند رپر چھوٹ دیا جائے تو تم کی ہ

ود ده کیول ۴،

﴿ مِنْ نَا ہِيدِكُو بَيَارِي كَي حَالِثَ بِينَ جَيُورُ كُرَ نَهِينِ جَانَا جِابِي ؟ ؟ ﴿ وَلَا اَ بِينِ اِيكِ سُوالَ لِوَجِينًا هُولَ ، سِي كُو ، تَصِينِ خَالَدِ كَ سَاحَةُ فِيتَ ہِعے !

مايات أكلين جكالين-

اس ف بغركها وميرك سوال كاجواب دويه

ده ولى يولكن آب يركون و يحص بين با

وداس میے کر شایداس سوال کا جواب بوج کر میں تصارے میے کوئی بہر دفیلہ

کرمنگوں ہے معام منازہ

و معلوم نہیں ، کیل میں صرف یہ جانتی ہول کہ میں ان کے بغیر ندونہیں

ه سلتی یه

« تم رسی جانی ہو کہ تھا دے معلق اس کے شکوک ابھی تک رفع نہیں ہوئے اس کا دل سمندر کی جانوں سے زیادہ سونت ہے۔ یس تھیں بیٹی کر جیکا ہوں۔ اس کا دل سمندر کی جانوں سے زیادہ سونت ہے۔ یس تھیں بیٹی کر دی اس سے تھا دا سکھ میرا سکھ اور تھا دا دکھ میرا دکھ ہوگا۔ میں یہ نہیں جا ہتا کہ تم کسی دن اس ابنا بنا لینے کی امید پر سرب کچے قربان کر دو۔ مکن ہے اسے تمام عمر تھا دی نیک نیت کا لیتین مذکرتے۔ ایسے متعلق اس کے خیالات برلنے کے لیے تھیں برت بڑی قربانی دین براے گی یہ

" بلی مرقربان کے یا میں ایک مجدسے مہینے کی عدان برداشت نہیں ہوسکتی۔"

"تعیں مبان کا خیال تو نہیں سکتے گا "
Scanned by igbaln

اه بے عادی !"

فالدنے برحواس ہوکر پر جھا۔ "کماں ملی گئی۔ کیا ہوا ہ" "فالدتم نے ہرت بُراکیا۔ کاش تم اس کا دل مرقولتے۔" "اَخرکیا ہُوا ہِ فدا کے لیے مجھے بتاؤ۔"

«اب بچیتانے سے فائرہ ؟ جوہونا تھا سو ہو حکا - کاش وہ تم جیسے سنگدل انسان سے مجتت مذکرتی !"

فالدنے بے تاب ہوکر گنگو کو کندھوں سے بکر کر حمنجور نے ہوتے کہا "فالکے لیے مجھے پر انتیان رنکر و۔ صاف صاف کمو کیا ہوا ؟"

سے بے پر بیان مریم میں بہنیا، تو دہ دریا کے کنادے کھڑی تھی۔ یس نے اسے افا دی ادراس نے جمعے جاب دینے کی بجائے دریا ہیں جبلانگ لگا دی ہیں نے جلدی جلری کپڑنے اتارے لیکن اتنی دریا ہیں اسے بانی کی امرکنا دے سے بہت ددر لے گئے۔ جب ہیں بانی ہیں کو دنے لگا دہ امرول کی اعوش میں جیبے بکی تھی۔" خالد نے جلاکر کھا۔" مایا ڈوپ دہی تھی ادر تم اطمینان سے کناد سے کھڑے کپڑے

امار رہے مقعے ، بے رحم إظالم!! ڈاکو!!! میں سمجھا تھا کہ مانان بن چکے ہو" گنگونے کہا یو میں کپروں سمیت حیلائگ لگا دیبا توخود دوب جاتا " دو تو تم سمجھتے ہو کہ تھارہ سے دو بنے سے دنیا میں کوئی کمی آجاتی ؟"

دد تواس کے مرف سے دنیا میں کون کی گئی ہے۔ بھائی سے اس کاول اور طرف جبا تھا تھا رہے موائی سے اس کاول اور طرف جبا تھا تھا دے طرز عمل سے وہ ما پوسس ہو م بی تھی ۔ انجیا ہوا۔ وہ گھل گھل کرمر نے کی بجگ دریا میں ڈوب کرمرگئی۔ ہاں جب میں کپڑے اٹارد ہا تھا اور امری اسے دھکیل کر شجد ھار کی طرف سے جارہی تھیں۔ وہ حلّا عبّا کر کہ دہی تھی ۔ گنگو! مجھے بجانے کی کوشش ہے تو کی طرف سے جا دہی تھیں۔ وہ عبّا عبّا کر کہ دہی تھی ۔ گنگو! مجھے بجانے کی کوشش ہے تو کی سے ۔ خالد کو میراسلام کہنا۔ میں اس کی محبت سے مالیس ہوکر زندہ نہیں دمنا چاہتی ۔ "

« راج کے مراسے کھانے کے لعدوہ میرا مجائی نہیں رہا۔ مجھے اس سے کوئی ر

گنگونے کہا یو میں اسے ایک طریقے سے یہاں لانا چا ہتا ہوں۔ اس کی صورت دیکھ کر تھا اول ہیں ہے اس کی صورت دیکھ کر تھا اول ہی تو نہ جائے گا ۔۔۔ اس نے ایٹ مسنوں سے دغا کی ہے ۔ اگر اس کی سزاتم پر چھوڑ دی جائے، تو تم اس کے ساتھ کیا سلوک کر دگی ؟ " د ہی جو ایک دفا باز، فربی اور ہزدل کے ساتھ ہونا چاہیئے ۔" د ہی جو ایک دفا باز، فربی اور ہزدل کے ساتھ ہونا چاہیئے ۔"

المنگونے کہا ۔ " مایا ا مجھ سوچ کرجواب دو۔ یہ ایک کڑا امتحان ہے۔ ممکن سے کہ اس تھادے ہوائی کو تھادے سامنے کھراکر کے تھارے استحال انھیات کی توار دے دوں ؟

" بن سوچ جی ہوں۔ بیں اسے رخم کاستی نہیں ہیں۔" مسلکو کچھ کمنا چاہتا تھا لیکن جاڑلوں سے پیچے سے خالد کی اواز آئی نو مایا ! مایا قم

ہوں ہو ہ گنگونے مایا سے کہا ی<sup>و</sup> تم کمنتی میں چیب جاؤ ادر حب نک میں رز بلاؤں، باہر رائنا یہ

مایانے کچے سوچے بغیراس کے حکم کی تعمیل کی ۔ گنگوکٹنی سے اتر کر دریا کے کنادے کھڑا ہوگیا ۔ خالد منی اوسر ہول ؟

(0)

فالدنے جھاڑلوں کے عقب سے مؤداد ہوکرلوچیا۔ "مایا نہیں ملی ہاک بہاں کیا کرد ہدے ہیں ہ" کیا کرد ہدے ہیں ہ" گنگو نے ابینے لیجے کومغوم بنلنے کی کوسٹسٹ کرتے ہوتے کہا۔ "مایا چلی گئی۔

Scanned by igbalm

خالد دریک بے من ورکت کوارہ ۔ گنگونے اس کے کندھے بریاتھ رکھتے ہو كار « فالدهلي إاب انسوس مع كيا عامل بي جربونا تصابع بوجيا يا أله الما

فالسن اس كالم توجيك كريم بنات بوب كما ومقم مافرا النكوف كها " أج وأت بمن بهت سے كام كرنے بيں جلود "

فالدفي من المعين كها يوكنكو فدا كهياني جادًا مع عقوري ديرك يا

وه الله يو خالد إلى معلوم له قال ماياكي موت كالمحيل ابن قراصدم بوكادونه مِن آئِی جَان بِرَکُمْیل کرمِی اسے بِیاف کی کوشش کرنا :" خالد نے معرای ،ونی اواز میں کہا اس کی درت کا صدر اسکو تصاریح بہو میں

آیک انسان کاول نہاں۔ یہ جاد تر میزی زنرگی کاسب سے بڑا ماد شہدے۔ اس کی دوت كا باعث من بول اور من مرت وم تأب ابن أب كومعات نهي كرول كان

« سکن تم تر محسے می باریر کر چکے سے کر مایا دلوی کواسکے بھائی کے یاس میرو اگر

تمين اس مع جدا موقع كافول من فقا قواس كي موت كا اس قدر ريخ كول بعد " " كَنْكُو صَلَّ كَعَلِي مِيرِكَ وَجُونَ لِي مُكِلِ مَنْ عِيرُكُو . بِينَ الْخَالِي الْمُعَلِي الْمُ

یرمزامیری قرت برداشت سے زیادہ ہے ؛

وم فالدحيور وال بالول كور مع يقين ب كراكر ده ايك بار ميرزنده مومات تو میں تعاداعزو تمیں اس کی قبلت کا جواب دینے کی اجازت نہیں دے گا۔ تم اس

كي سائة اسى طرح بين أو كي رميوايك دودن بين تم اسم مول ماوكي يا

فالدكوى عواب دين بغيراك كرك بوت درخت كي تن برمبير كي ادر

وریاکی امرون کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے در در جری اوار میں کما \_ مایا! مایا! پید

- which is a more - who have not in

كْنُون بيركها يد فالد إلمين اب إيك مردك وصل سي كام لينايابيت. و گنگو! تم ماز، بن اسی آجا و ل گا؟

« اجہا تماری منی "گنگویہ کم کمول دیا لیکن قلعے کا درخ کرنے کی بجائے جا الد میں جیتیا ہوائش کے قریب ایک درخت کی اڑمیں جا کھڑا ہوا اس نے استہ سے ادار 

اليا كا دل ده وك ريا تقاء وه فالدا وزلنگوى باليس على تقى - وه اس موت كوجر اسے فالد کے دل سے اس قدر قریب لاسکی می ہزار زندگوں پرزجے دینے کے لیے تَيْارِ مَقَى - وه فالدكي آبي سن رهي مقى أوراسي فرنش مقاكر إس منزاق كے لعد فالد اس سے ممیشے کے لیے برطن موصائے گا- اس نے اپنے دل میں موجا ۔ کا س الیں سے مع دریا میں کودگئ ہوتی، اور اک کی اک میں برخیال اکے خونناک ادادھ میں تبریل ہوگیا۔

منكون ميرا منترس اكازدى ماياك يله سويين ادر فيمار كرف كالموقع منه مقاءاس نے اجانک اظر ریان میں حیلانگ لگادی ۔

مُنكُورٌ مايا! مايا إ"كتا برُوا مِعِاكاء خالد مبرواس جوكرا بني عبر سع المفااور دولول بیک وقت دریابیں کودیڑے ۔ گنگر کھر رہاتھا۔ " خالد! بجڑویہ مایا ہے مایا مضرو! اسکے یانی بہت خطرناک ہے ۔" لیکن وہ تبرکر تیز دھارہے میں جانے کی کوسٹنٹ کر دہی متی ۔ خالدتیزی سے پانی کو جیرا ہوااس کے قریب سینا - مایا نے عوظ دیگادیا مین اچھی خاصی تیراک کے بلے اپنے آپ کویان کے رحم دکرم پر جور دینامکن رخا۔اس مے

مكى، ميكن خالد ف اسس كا بازو بكرابيا واتى دريني كنكومي ميخ كيا اور دونول ماياكومهالم وكركنارك في طرف تير نسك ـ كنارك يربيخ كركنگون كها و "فالد! اب مجع اس لركي بركوني اعتبار نهي را -

جدی اینا سر پان سے باہرنکال لیا اور پیر منجدها رکی طرف مبانے کی کوسٹسٹ کرنے

Same of the Addition of the parties

Control of the contro

ين اور بهالي

علی الصباح قلعرسے چارکوس کے فاصلے پرددباکے کنارے برتاب دائے کے سیابی مفرکی تباری کردہے تھے۔جے دام دریا میں نہاکر کردے برل رہا تھا کہ یاس ہی ایک جاڑی کے عقب سے ایک سنساتا ہوا تیرایا ،اور اس کے پادل کے نزدیک زمین میں بیوست ہوگیا۔ تیر کے ساتھ ایک سفیدرومال بندھا ہوا تھا جو دام نے ادھرادھ دیکھنے کے لید زمین سے تیزنکالاا در اس کے ساتھ بندھا ہوا رومال کول کر دیکھنے لگا۔ جس پر کو کے کے ساتھ یہ چند حروف مکھے ہوئے تھے: وج دام! میں تھیں کس نام سے لیکادول - تم کر بھائی کہتے ہوئے مجھے شرم ان ہے ۔اگرمیری جان بجانا جاہئے ہو، تو گنو کے ساتھ چلے آؤ، دربنہ میری خیرنہاں "

جے دام نے عباکے اوتے جباڑاول کے قریب پہنے کراوازدی سالگو!

اسے تھا ری بے رخی نے باگل بنا دیاہے " اور مجرمایاسے مناطب ہوکر ہجھا" مایا! مے دریا میں جھلانگ کبول لگانی ؟ اس نے اطمینان سے جاب دیا یو کی سے ان کے ساتھ یہ مذاق کیول کیاتھا ؟

منگونے خالدسے کہا ۔ د جسی بھی معاف کرنا۔ بیں نے تھیاں چیطرنے کے یالے ماياككتني مي جيها دياتها سكن مجه معلوم منهاكم برسي مي الساكرد كهائ كي م دولول ایک دوسرے سے عبت کرتے ہوا در این غوش ہول "

خالدے کوئی جاب نددیا-اس کی آئکھوں میں صرف انسو تھے۔ مرت فوشی اور

النكون يوهيا يواب مايا كم متعلق تما داكيا فيسلم به ؟"

اس فے جاب دیا۔ "مایا کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کاکسی کوئ نہیں دہ است متعلق خود فصل كرسكتى بع بد

ساتھیوں نے بے دام کوچادوں طرف گھے لیا اور ایک نے ایکے بڑھ کراس کے بعد اسے گوڑے کی مراغت سے گوڑے کی کام جین کی۔ گلگو کی قرفع کے خلاف جے دام نے کوئی مراغت رکی اور جب اس کے سمتیار چینے کی کوششش کی قراس نے خود ہی این توار کمان اور ترکش امار کر ان کے جوالے کر دیے۔ مرکب بیٹ کی میں ایک جیوٹا ساخی دائے۔ را تھا۔ گلگو کے ایک ساتھی نے وہ مجی کے کی کوششکے میں ایک جیوٹا ساخی دائے۔ را تھا۔ گلگو کے ایک ساتھی نے وہ مجی

امارنا چالا میکن اس نے اشارے سے منع کیا۔ جے رام نے کها۔ "معین معلوم ہے کہیں مایا کا بیغیام سننے کے بعد معا گنہیں

سلامی می کرد تو کا میاب میاب دیا۔ " تم عباکنے کی کوشش می کرد تو کا میاب مہیں ہوسکتے اس جنگل میں عکر عکر شرا زاز جیبے ہوئے ہیں " " لیکن گلومیں نے تم سے کوئی دعدہ خلافی نہیں کی۔ تم جباں کو بن طینے۔ سکے لیے شاد ہول "

دوج تنفی زبر جیسے من کے ساتھ دفاکرسکتا ہے۔ بھے اس کی کسی بات برامتبار نہیں اسکتا۔ تعادی خیراسی میں ہے کہ کھیں بند کرکے میرے ساتھ جلتے رہو۔ قلعہ چارکوس سے زیادہ دور نتھا لیکن گئونے مصلحتا طویل اور و شوار گذار دائنہ فتیا کیا۔ قلعہ کے سامنے بہنے کرموار گھوڑوں سے اترے ۔ جے دام کو فالد قلعے سے با ہرا آ ہوا دکھائی ویا۔ وہ اس کی طرف انتہ بیدیا کر اسے بڑھا۔ "فالد! خالد! تر بھی بہاں ہو۔ تم بھی مہاں ہو۔ تصادی بہن کہاں جسے ہے"

قالد نے حقارت ہے اس کی طرف دیکھا اورجاب دینے کی بجائے کر اکر گنگو کے پاس آکٹرا ہوا ہے دام کے دل پر حرکا لگا۔ اس کے پادن زمین میں گڑ گئے۔ وہ کا مقد جو قالد کے استقبال کے لیے اسٹے متے ، جسکتے جسکتے میلاؤں سے کہ لگے۔ اس گنگونے اسم سے جاب دیا۔ " میں یہاں ہوں اس طرت " جے دام حباڑ یوں میں سے گزر کراس کے قریب بینچا۔ گنگو گھوڑ سے برسوار نفاء جے رام نے گھوڑ ہے کی لگام کیڑلی اور بیقرار ساہوکر اوچھا "گنگو! مایا کہال ہے ؟ وہ کس مال بیں ہے۔ وہ تمار سے پاکس کیسے بینی ؟"

گنگونے جاب دیا۔ ور مایا زندہ بے ادر میں تھیں اس کے باس سے جا سکتا ہوں کوتم میرے ساتھ بطنے کے لیے تباد ہو؟"

" میں ؛ مایا کے لیے سات مندر عبور کرنے کے لیے تیاد ہوں بھگوال کے لیے بناذ ود کمال ہے ؟"

ر دو بہاں ہے زیادہ دور نہیں ۔ تم میرے پیچے گھوڑے پر مبیطے جاؤ ؟ " سر اگر زیادہ دور ہو تو مین آبیا گھوڑا ہے آؤں ؟

دو تم اپنا گھوڑا لاسکتے ہوئین اگرتم نے بھرکوئی چالاکی کی تویاد رکھو۔ مایا کو میں شنیں دیکیو سکو کے ۔ میں بیال تھارا انتظار کرتا ہول "

"در بیں اسی آنا ہوں " جے رام بر کہ کر شیلے کی طرف بھاگا۔ گنگو احتیاط کے طور پر اس عگرسے ہرٹ کر گھنے درخوں کی آٹر میں کھڑا ہو گیا ۔ حقودی دیر لید جے رام نے حبا ڈی کے قریب بہنے کر گھوڑا ردکا اور گنگو کو وہاں مزیاکر آوازدی ۔ گنگونے مطمئی ہو کر

اسے آیت پاس با لبا۔

گنگو کے ساتھ چلنے سے پہلے ہے دام نے اس سے کئی سوالات پوچھ ، نیکن گنگونے عرف برجواب دیا کہ مایا کے پاس بین کرتھیں سبط ل معلوم ، وجائے گا بھیل بیں تقوری دور چلنے کے بعد گنگو کے دس اور مسلح ساتھی جھاڑلوں کی آراسے نکل کران کے ساتھ شامل ہو گئے ہے رام کو گنگو کی نیبت برشہ ، توا اور اس نے لگام کھینے کر گھوڑے کو دد کتے ہوئے وچھا فی گنگو فی نیب بیکن اس سے پہلے کہ گنگوکوئی جواب دیتا اس کے

Scanned by iqualmi

نے بے جادگی اور بے لیسی کی حالت میں چارول طرف دکھااس کی نگاہیں بھراکی بار خالد کے چہرے برجم گئیں۔خالد نے منہ بھیر لیا۔

( 7)

اگر کوئی ہے دام کاسینہ خبر سے جیلی کر ڈالقا، تو بھی شایا سے اس قدر تکلیف نر ہوتی اس کے دل میں عفے کی اگ کے شعلے بھڑکے ادر عمر کے انسو دل سے مجبہ گئے اس نے بھراکی بارچار دن طرف د کھیا۔ گنگو کے چسرے پراکی مقادت آمیز تنبم د کھیا کراس کا مغرخون کھولنے لگا۔ وہ اپنے باعثوں کی مشیبا ں جینچا اور ہونٹ چباتا ہوا اس کی طرف بڑھا میں ڈلیل ڈاکو اان سب باتوں کے ذمہ دار تم ہو۔ تم نے ال سب اس کی طرف بڑھا میں ڈلیل ڈاکو این سب باتوں کے ذمہ دار تم ہو۔ تم نے ال سب کو میرے خلاف کیا ہے ' بیٹیتر اس کے کم گنگو کے باحثہ مدانعت کے لیے اشفتہ ، جے دام نے اچانک دو ممکے اس کے منہ پر دے مارے۔ گنگو اپنے گال سبلاتا ہوا پیچے بٹا۔ خالد نے اس کے برختے ہوئے ایک مانہ پر مادا۔ جے دام نے سے اسلام

غالد کے است کی صرب منہ سے زیادہ دل پر صوص کی ادر بھرائی ہوئی آدازیس کہا۔

گنگوکے ساتھیوں کی تواری نیامول سے باہر آپی تھیں۔ سین اس نے انھیں ہا آ کے انٹارے سے من کیا اور جے رام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بتاؤاتم اپنی بن کی جان بچانے کے یا نے زبر کے ساتھیوں کو قیر سے جھڑا نے کے یا ہے۔ تیار ہو ہ"

جے رام نے ذخم خوردہ سا ہوکر جاب دیا ۔ " تو کیا تم سی ذہر کی طرح یہ سی ہوکہ میں پڑا پ وائے کی سازش میں شریک تھا ہ"

منگونے جاب دیا۔ منیں بکہ ہم یہ سمصتے ہیں کرپناپ دائے تصاری سازش میں مشکری شاری سازش میں مشرک میں مشکری میں مشرک میں مشکری میں مشکری میں مشکری کے اسے مرازر میں کے ایک اور جان اور میں اور جان میں کے لیے امادہ کیا۔

و مملوان ما نتاہے کر میں بے تصور ہول ؟

گنگونے جاب دیا و معگوان اس سے زیادہ جانتا ہے۔ اس دقت مہادا کام تھادی بے گنا ہی پر مجت کرنا نہیں ۔ ہم صرف یرجاننا چاہتے ہیں کہ تم اپنی بہن کے سان بے گناہ قیدیوں کو جوڑنے کے یہے تیاد ہویا نہیں ہے

جے دام نے جاب دیا یہ کاش اکھیں جھوڑا میرے لبس میں ہوتا۔ وہ اس وت دوسوسیا ہیوں کے بہرے میں بریمن آباد جارہے ہیں اور میں اکسیالا ان کے لیے کچھ نہیں کرسکتا ۔"

" توقم مهیں یہ بتانا جاست ہوکہ تھادے اپنے سپاہی تھادا کہا نہیں نتے ہ"

"كاش اده ميرے سابى جوتے وقيرول بريراب الے كا برواس قدرسكين

Scanned by iqualmit

المنگوبلان قاب مراج کے پاس قیدلوں کی سفادش کے لیے جارہے ہوہ " «اَب کواب می لیلن نہیں کیا ہے"

بعد رام ، مایا کی طرف متوج ہوا۔ مایا کے لیے یہ گھڑی منر از ما سی ۔ مبائی کی ۔ مرکز شت مغینے کے بعداس کے دل میں ایک روعمل شروع ہوجیکا تقاما ہم دہ اس کے منعلق ایسے خیالات فرا بدلنے کے لیے تیار نسی ۔ منمیر کی ایک اواز اگریہ کہ دہ بنی کم مایا بیخے ایسے خیالات فرا بدلنے کے لیے تیار نسی ۔ کا دار کہ دہی تھی کہ نمیں ، دہ مرف کم مایا بیخے بار کرنا چاہیے ۔ قدو مرک اواز کہ دہی تی کہ نمیں ساتھ لے جانے کے بہانے بناد ہاہے ۔ اس ذمی کش کے دوران میں اسے گلگو کے بیدالفاظ یاد آئے ۔ اس کی صورت دیکھ کر تھا دا دل قرایسی مزجلے کا مکن اس کی عورت دیکھ کر تھا دا دل قرایسی مزجلے کا مکن اس کی توار دیے دون یہ مایا نے گلگو کی طرف کی کھا اس کی توار دیے دون یہ مایا نے گلگو کی طرف کی کھا اس کی توار دیے دون یہ مایا نے گلگو کی طرف کی کھا اس کی توار دیے دون یہ مایا نے گلگو کی طرف کی کھا اس کی توار متعا دیے ہا تھ بین دیے جا ہوں۔ اس کی توار متعا دیے ہا تھ بین دیے چکا ہوں۔ اس کی توار مدہ یاد کرو ۔

ہے دام نے مایا کے تذبرب سے پرانیان ہوکر کہا ۔ " مایا اجھیں بھی اب مجھ باعتبار نہیں آیا ہے"

یے رام نے درد بری اواز میں کہا ، ایا اتم یہ کہنا جائی ہوکہ میں بزدل ہوں میں موت کے خوف سے جوٹ اول رہا ہوں۔ موت کے خوف سے جوٹ اول رہا ہوں۔ مجلوان کے بیان محمد بر نفیت بن نہیں آتا تر یہ مراخجر سرماد نز کرد - میں متعادا مجانی ہوں۔ لیکن اگر تعییں مجہ رپر نفیت بن نہیں آتا تر یہ مراخجر

بت كرمي أن ك سائة بات جيت من نهين كرسكا - است يقين بوجيا ب كرين ان كاطر ندر بول "

گلونے اپنے چیرے پرایک طنز بھری مسکل مٹ اسٹے ہوئے کہا۔ "تصادی طفلار کا انسان میرے سوال کا جاب دو۔ تم اسٹیں چیرانے سے لیے تیار ہو یا مند ،"

عبگوان کے یہ جو براعتبار کرد۔ حب کس ان کا معاطر راب کے سلمنے اس بین بہاں کیا جاتا۔ بیں بنول مصح یقین ہے کہ داحدان بیں دکھ کردو ہوں سے دوائی مول یہنے کی جات نہیں کرے گا ۔"

بريمن آباد بيچے سے بہلے تعادا يرخط بينيا رين كے "

جے رام نے جاب دیا۔ " وہ وطری سے ذیادہ مکارادر بھیریئے سے زیادہ ظالم میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ مجھے اپنی مرگذشت بیان کرنے کا موقع دد۔ تھیں معلوم ہوجائے گاکہ وہ کس بسم کا ہوئی ہے۔ بھوان کے بلتے میری بات ماؤ۔ برتا پر دائے کومیری طان بجائے نے سے زیادہ فالدا دراگرنا ہیں بھی بہاں ہے وان دونوں کی تلاش ہوگی۔ عب طرح مجھے اب تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم بہال کھے چہنے ، اس طرح تم بین سے کسی کومعلوم نہیں کہ ویل کا واقع کس طرح بیش آیا۔"

گنگوادراس کے سامقیوں کو متوج دمکیہ کرجے رام نے بندرگاہ سے دخصت بھنے اور سے اندرگاہ سے دخصت بھنے اور سے کر قد خات بیان کے اور اختیا م پر کنگوا در خالد کی طرف ملجی نظاہوں سے دمکھتے ہوئے کہا۔ " اب بھی تھیں مجھ بہ اعتباد نہیں آتا ، تو بی ہرمزا خوش سے برداشت کرنے کے بیا تیاد ہوں ؟

Scanned by iqualmt

لوادر میرا دل چرکر دکیودکر میرالموامی کک مرخ ہے یا سفید ہو چکا ہے۔ " یہ کہتے ہوئے ہے دام نے اپنا خخر مایا کے افقہ میں دے دیا ا درا بنا سینہ اس کے سامنے بال کر لولا " مایا اتعیں باپ کے سفید بالول کی نتم اپنی مال کے دودھ کی تتم ااگر میں مجرم ہوں " تو رفیال ذکر دکر میں مضادا جائی ہول ۔ میں برجانے کے لیدزنونہیں این اچا جا کہ میری ہمن سے بی میں میں میں بردل خیال کرتی ہے ۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے موت کی فیندسلا دو۔ متصادی دگوں میں اگر ایک راجبوت کا خون ہے تو اپنے جائی کے ساتھ رفایت دکر دیے۔

مایا نے مذبات کی شدت میں غیر شوری طور پراپنا اس میں خبر تھا، بلندگیا ۔
ج دام کے ہونوں پراک دلفریب مسکرام بٹ کھیلنے نگ خالد نے کیکی لی ۔ مایا نے عوم دہمت کے اس سیکر کی طوف میکئی باندھ کر دمکھا ۔ اس کا اور کا کیٹنے لگا خالد حالیا اور مرتب کے اس سیکر کی طوف میک باندھ کر دمکھا ۔ اس کا اور کا کا مقدم ہے ، مایا کے کا پینتے ہوئے اور تھے سے خبر گر راپا ۔ اس کھوں میں انسو امٹر اس نے اور دہ بے اختیار جورام سے ابیٹ کر ہیکیاں لینے گی ۔ " جبیاً! جبیاً معاف کر دو ۔ "

جے دام اس کے سیاہ بالوں پر ہاتھ بھیرتے ہوئے باربار یہ کمرد ہا تھا۔ "میری بن ا بیری شخی مایا!"

برن ن ما اور معانی ایک دوسرے سے علیاہ کھڑے ہوگئے۔ فالد نے جے دام کی طر بہن اور معانی ایک دوسرے سے علیاہ کھڑے ہوگئے۔ فالد نے جے دام الجھے معاف کرنا۔ مجھے تم برشک نہیں کرنا چاہئے انتا ہے۔

ے رام نے اس کا باتھ اپنے باتھ ہیں لیتے ہوئے کہا۔ " بھے تم سے کوئی شکایت نہیں اگر میں تھاری عگر ہوتا تو میں سی شاید میں کرتا۔" فالدنے مسکراتے ہوئے کہا۔ " میں نے ہنگا ی جوش میں اپ کے مذہر ممکآ

رسید کردیا تھا۔ اب آب یہ یہ قرض وصول کر سکتے ہیں " جے دام نے کہا۔" نہیں اب یہ تفتیر نہ چیٹے و ،ور نہ تمییں ایک مکا ماد کر بھے گنگو سے ذو وصول کرنے پڑیں گئے "

( المرا) المراك المرك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراكم المراك

ان در اگر این دندگی میں اس قدر پر این ان بہاں ہوا تھا۔ دہ سر جھکائے کھڑا تھاجے دا کے اسے برا مقد اسے بریا مقد ترکھتے ہوئے کہا۔ دو گنگو ااگر تم فاوش دل سے دمیر اندائش کے ساتھیوں کو بحیرانا چاہتے ہو، توید معاملہ چند دن کے بیان مجر برجور دو۔
مجھے امین ہے کہ داجہ میچ خطرات سے باخر ہوکر اضین قید میں دکھنے کی جزارت ہمیں کرنے کو ارت ہمیں کے اور اگر اس نے میری بات ماسی ، تو میں تمعار سے پاسٹ جا آدن گا، اور مجر ہم کوئی اور تر برسومیں کے بیکن فالد کی بھن کہاں ہے ، اور اگر اس خواب دیا ۔ دہ بھی ہما ہے ساتھ ہے ۔ دہ جمان پر زمست می ہو

ه اب وه کسی ہے ہ

اس سوال کے جواب میں خالد لولا۔ " اب دہ بہلے سے ایھی ہے سکن زخم اہمی میں مندل نہیں ہوا۔ میں مایا دیوی کا شکر گزاد ہول۔ اصول نے اس کی تیار داری میں بہت تعلیف اطاب ہے "

Scanned by iqualm

المحين درا افاقر بوتله - توتم چك برك لكى بوتمين بستر ربلينا علميك " نابىدىنداسى بات يرقوم دين بغيرالا يتم ن بنجار عدم رام بربب سخى كى داب مايا كے متعلق تم يف كيا فيصله كيا بنے ؟ " الله مار مايا كے متعلق تم يف كيا فيصله كيا سنے ؟ فالدين جاب دياء مايا كم متعلق المي بك كونى فيصلر نهين أوا وه بهن ن بھائی آبیں میں باتیں کرنے ہیں۔ غالباً وہ اس کے سابقہ علی جائے گئے : بھے را م نے زبر کو تیرسے حیرالنے کا دعدہ کیا ہے۔ دہ دیا ہوتے ہی مجوان کے دانتے بفرہ پہنے كر ممارى سركذ شت سائے كا عورتول اور بجول كے رہا اور نے كى اس كے سوا اوركوئى صورت نہیں کہ ممادی مکومت اس معلطے میں مدافلیت کریے : الماسيدني كما يوسي براتين س على مول يكن مع ورس كرس طرح الماجان ك معلط ين مكومت بنده في مران ك كورز كومال ديا مقاداتي طرح يد معامله معي فعوف ہو جائے گان میں بنے بنانہ کے لفرہ کا فاکم میت جابر سے بیکن سندھ کی طرف موج س بینے کے یکے اس کے پاس معقبل بہار اس کو باک ترام اواج الیتیا اور اولیہ كَنْ فِالدِّنْ يِرلينان بوكركها مِن ميري مجيس كي نبيل أنا -ليك بين فداكى رحمت سے مالوش نہیں - وہ صرور ہماری مدد کرے گاء"، ا المارين المارية الله المارية المارية الماري الماري المارة كالمارة كالم كوفط الله المارية اكر جيوام زمرور الرواسكي، تو إنسي كون يرخط اس كي والي كرديد ، اكر الفرض ميرا خط عاکم بھرہ کو مثا تر نہ کرسکا ، تو بھرہ کے عوام اس سے عزور مثا تر ہول گے۔ بیل با خواب بن مسلم بول كوقيد خاسف كے دروان سے توات ہوئے دركي كي اول بمجے إلى غواب كمي مع الوفي المعلى المناسبة المنا «توتم اندر ما كرخط ككمو - ليكن كس چيز ريكموكى ؟ ال يداد ميزار ومال ؛ فالديد.

ک بینچانا صروری ہے۔ اگران کی حکومت نے مداخلت کی ترداج بقینیا میرافران کی حکومت نے مداخلت کی ترداج بقینیا میرافل کو چھوڑ دیے گا ۔ جھوڑ دیے گا ۔ جے دام نے کہا۔" اگرخالد جانا چاہے تویں اسے شرعد کے بار نینچا دیتے کی ۔ ذمہ داری لیتا ہوں ۔"

گلگونے جاب دیا ۔ د خالد کو میں بھی نسر صد کے پار بہنچا سکتا ہوں ، لیکن جب
سک اس کی بہن تندرست نہیں ہوتی ، اس کے لیے جانا مکن نہیں ۔ اس کے علا وہ
عرب کی فرجین اس وقت ترکت ن اورا فراقت میں لازمی ہیں ایمکن نہنے کہ وہ سیاہیوں
کی قلت کے مین نظر بندھ کے سابھ لگا ڈلیٹ ترز کریں ۔ خالد کا خیال ہے کہ اگر ذہرسی
طرح دیا ہو جانے نے قریر مہم اس کے لیے بہت اسان ہوگی ۔ وہ بھرہ اور درمین کے
ہر بااثر ادبی کوجانتا ہے ۔

رجے دام نے کہا ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ہیں آپ سے وعدہ کر آ ہوں کہد بیں اپنی جان بر کھیل کر بھی زبیر کو قد سے فکالنے کی کوشش کروں گا " مایا نے کہا ۔ " میتیا ! تم سب کچھ کرسکتے ہو۔ زبیر کی رائی کی کوسٹسش صرور

ہوکر خالد سے کہا، تم نا ہد کے باس جاد ،ادراگر دہ قید اول کو کوئی بیغام بھجنا جا ہتی ہوکر خالد سے کہا، تم نا ہد کے پاس جاد ،ادراگر دہ قید اول کو کوئی بیغام بھجنا جا ہتی ہو تو لوچھاؤ ۔ " ۔ این خالد اندر داخل ہوا تو نا جند درواز نے کی اُڑیں کھڑی عثی داس نے کہا ۔"ناہی

Scanned by igbalmt

كْنْكُواورخالد كچھ فاصلے پر آپس میں باتیں كررہے تھے ۔ جورام نے أنحني ، أواذوك كرايي طرف متوجر كميا اور بهراشاد المصالين بإس بلاليا حب فريب يهني تواس نے كها "الىپ كوكىيى بھرشك ما ہوجائے كميں كوئى سازش كر ديا ہوں۔ مایا کہتی سے کہ وہ نامید کے تندرست مونے تک مہیں دمنا جا ہتی سے اور میں بھی بعض مصلحتوں کی بنا پر اُکسے بہاں تھوڑ ناچا ہمّا ہوڑی؛ میں چند دِلوں تک سے الع جاؤن گا مكن مع كم مجمع بحى ذبيرك ساعة فرالد تونا پراك اوريس بميشدك لیے آپ کے سائھ الملوں ۔اب مجھے دیر بہور ہی ممکن ہے کہ داجر بر ناب دائے کے تشريس مينجيني ملاقات كيلي بلاك ميراغيرها فربهونا عليك نبس " ١٠ فالدك كهاب أي ذرا عظرتين ناميذ ايك خط لكوري بني أب يرخط نبر كوارُ او كروان ك بغراس كر حوال كروس " مريد الله ١٤٠٠ كريد الم المالة والمرتى بنظ وه خطائه الأرجي نهت دير بوكن بعدوه زيمن أباد كرين いていれたしないいってが見けれていることはりよいきとしれると المنكوشة كهانونم فكريذكرونهم أي تشفيظ يخطين أيك اسأن لأأست السي بريمن أباد بنجادين كان تب من الماسيد و الماسيد الماسيد البعدام في كما يدين فقط كا كالك سائقي البيع سائق في جانا عام المانون ليكن يرمزوري تيم كوريمن أباذين المع كوفى مذبخ النا أبور الركوتى نادك وقت أيا نويس اسے آپ كے ياس اطلاع دينے كے بلے دوانه كردول كا" كُنُكُونَ كُمَّا إِنَّ إِنَّ وَالبِوكُونِ فِي أَنِّينِ " و وبرك و فن بصدام واسوكي دا بنماني مين حظ عبوركر ديا عقا : 

A Committee of the Comm

ابنی جیب بین اچھ ڈال کرنا مید کو رومال دیا اور والیس مرتبے ہوئے کہا۔ "تم خطاکھو! الين التي ورج وام كوروكما مول على المحدد الما المال الما المحدد بابر مايا اين صاني كراب بني سنار بي عنى واحتتام رييج والمريف إي جيان مايا و تميين بهال سي قسم كي تكليف تونهين ۽ " الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله ١٠ . و نهيں " اس نے حواب دیا ۔ دو گنگو مجھے اپنی مبلی سمجھا ہے . ناہید مجھے اپنی جود في بين خيال كرن سبع " أي بع رام في كمان الما المن تعليل أيك بنبت مرى خرسانا جاسياً مون يُوسِي مايات كيراكراوجها وووكيا والريد المالية والمالية والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية يه المانية براجه كرامين تمين المان وقية المنبخ ساته بهين ك عاسكا بلين نسبن مفاري غاسب بويني الى اذمر دارى بيران يراني والنبئ بير مفويي ملى: للكن جب اسس بننے زبراورعلى كوا ذبيت وينا بشروع كى تو محضان كى جانیں بچانے کے لیے رسیم کرنا بڑا کہ تم میرے ساتھ د بھیں۔ اب اگریں تھیں ابینے ساتھ کے جاؤں تو مجھے نا ہید اور خالد کا پتر بتائی پر جوز کیا۔ جائے گا - میل بزایت خود دا حربی سخی سے نہیں درتا میکن بیتانی رائے کو شک بوجائے گا اور وہ نا ہیڈا ور فالد کی تلاکسٹن شروع کردے گا۔ میں یہ بہان جاہا! كم تمين ويكيفكر الحنيل خالدا فرنام مديج برؤيون بوني كانتك بوراكرتم حيدون اوريها ر بناكر الأرور قريرياب السف غالباتين عاد رونتك والبن ويل علا جالب الاسك بعدين تعين يهال يسك لي جاؤل كان الله الله المالة مایان اطمینان سے واب دیا موسیار پیمیری فکر مزکریں میں بہال ہرا طرح خوش مول اورجب مك نامير تندرست نهين موتى ين الني جور كرها البنارة 

Takend is the fight the continue of the second

Einstein Jan Jan Jan Jan Jan 19

تصدیق کستے ہیں۔ اگر انفوں نے داج سے شکایت کی کہ تھاری بین کے علادہ ایک مسلمان لڑکی بھی جہاز سے غائب ہوئی ہے تو ممکن سے کدر اج مجھے اس بات کا ذمردار مطرائے ؟

الديم المركة سامة على يدكف كي الديون كرميري ببن جواذ بينين على اور

مسلمان لولی کے غاتب ہوجانے کاوا تعربی جیجے نہیں " دیا تاہمی اسلمان کو کی شاہد کا در اور اسلمان کو کا تاہمی جی

د جهدام ن پرنشان ہوکر کہ اس آبخراک کیا کہنا چاہتے ہیں ؟ پیط اپ نے ذہر اور علی کواذیت پہنچا کہ مجھے پرسلیم کرنے پرمجبورکیا کہ سری بہن غائب نہیں ہوتی اور

اب آب یہ نابت کرنے پرمصر مایں کرموب لوکی اور میری بھی جماد سے غائب ہوئی

پرناپ دائے نے جواب دیا رسیں یہ پوچینا چاہتا ہوں کہ قرہ کون سی مجبوری ہے جس نے تھیں اپنی بہن کاراز چھیا نے پر مجبور کیا ہے ، "

الم أب يرجافة بين كرز برزيرامهان ففاراس في ميزي جان بجائي عني افديس

يهنيں چاہتاكد اس داقعہ كى الطب كرائے اوبت بہنجائيں " " تواس كايم طلب كيم كرتم حرف زبير كى خاطرا پنے صفح وعور سے وسے ترداد

ہوئے ۔ تم زبیر کی دوکستی پر اپن بہن کو قربان کرنے کے لیے تیار ہولیکن تھادادل یہ گوار کی دیتا ہے کہ تھادی بہن ہی نہیں یہ گواری دیتا ہے کہ تھادی بہن ہی نہیں بلکرایک عرب لوگی اور لوٹ کے کے غائب ہوجانے کی ذمہ داری بھی مجھ برہی عاید

ہے۔ بعدام نے بواب دیا رسندن نہیں! مجھے آپ کے متعلق ہو غلط فہمی تنقی وہ

ووست اور وممن المانية The state of the state of the state of the state of and the state of t برسمن آبادسے ایک کوس کے فاصلے برجے دام کو اینا فافلہ دکھا فی فیادیس فے داسو کے سائقہ قافلے میں مشربک ہونا خلاف مصلحت سمجھتے ہوئے اپنا داشتہ تبديل كرديا اور دوسرے دروا زے سے شرقين داخل ہوا دريمن آبادس نوائن داس نامی ایک نوجوان اس کاپڑا نا دوست تھا۔ بے دام نے داسوکو اس کے گھر کھرا کرشاہی مہمان خانے کاڈوخ کیا۔ مقوری دیربعد برتایپ ڈاکے سیامہوں اور قیدیوں سمیت وہاں پہنچ گیا۔ اسس نے بے رام کودیکھتے ہی کہت " مجھ سے تم في شكار كابيار كيون كيا جم في ماون يركيون مربتا ياكم تم مجرس بهط مهاداج سے ملا چاہتے تھے، اب باو استعاری بن کی کہائی سننے کے بعد مہاراج نے

THE THE THE THE THE THE STATE OF WILL

" میں ابھی تک مهاد اچ سے نہیں ملااور سنمیری پر نبیت تھی " <sup>"</sup>

کے غائب ہوجانے کے متعلق تم نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ میں عربوں کے علاوہ

سراندیپ کے قیدلوں سے بھی لوچھ سیکا ہوں۔ وہ سب تمالے پہلے بیان کی

يرتابدائ في مطمئن بوكركما سبعدام! ميراخيال بع كرا بني بهن

Scanned by iqualmt

رمير كوسمجعا سكتا بهول اوز بخفي أميد يع كه وه ميرك كهي ترز را جرك سامين جهو في شكايت المن كرفية الله الله المن المنظم المناسلة المناس المستنبرتاب والشيئة في نفي في الفي المن المراجي المن المن المن المن المرسكة. میں نے سینا ٹیمیوں کو حکم دیا ہے کہ را جائے تھا ہے ٹیس ہولئے اسے پہلے تھیں اپنا صدوق والبط زام كي كننا جابهنا تقاميكن فرج كايك افترني المريز تاب واليكا يريدتا بدرا في فلطوت وكيا العديد اليستروي كرون الكاني لي في الأي المالك مكروء وليفادام في يرتاك داك كاناع جانا جايا ليكن اس في كما يه المان في في مجھے یا دفرنایا ہے تھیں نہیں تم اطبینان سے بیٹے رہو! حب تھین بلانا جائے گا مل تحادا راسته نهيل دوكون كاي المنظمة الم پرتاپ دائے جماز سنے کوٹا ہوا مال اُنطوا کرچلا کیا اور بنے دام پر لیٹائی کی حالت میں آد طراد طریق لکا زمیر باقی فیدلوں کے نسائق سی ایک برے بین سیٹھا ہوا تقارات نف فلي الملك الدر مهائك كروكها ليكن بهرك وادن السايك طرف وعكيلة بموسة درواره مندكر ديان في أم سنة ايك معمولي نيرك دار كارسلوك ديكي كرنت برادراً من كي دوسرت ساتحيوں كولفين بول كا كاكم وہ ان كے ساتھ ايك بهي نشي من سوارب : Charles of the property of the second عروب الفتاب سے کھ ذیر پہلے دا جرکے ایک سباہی نے بط دام کو اطلاع دى كرنهادان أي كوللت بال يبعدام كالحيا دادك دا جرك تخالف كالمندوق

اُنھوا کردا جرکے محل میں پہنچا۔ ہرے دادا سے محل کے ایک کرنے میں نے گئے۔

Engited to Million - Line Million 2" 2 6 9 15. a blook of which is in the the state of the will be جدام نے اچانک محسوس کیا کہ برتاب دائے اس کے لیے بھرایک بھندا تیا د کرا رہا يهي أن نف يوكك كركها يسم جران بالون سار كل مطلب بنه مين أب بنسه وغده كريكا يول كديس داج كے سامنے اپنى بىن كافكرنيين كرول كا "ل بار باز افرائ كا الله المارة في زيرتاب براسة في سرد مرى سط كلاري تم بوكي فود بنين كمنا تجابية وه عرول كى زبان سے كه اور كے واس سے ميرے بيلے كو فى فرق بنيل پوسے كا ينها جن دادا كا تم ظا نركريا چايمن في اسم بين ميكيا ما جا تهنا تقارا الم حبن را زكو تم جينا نا جاجسة مو السيرين طاير كرفي فيرميور بهون مرير متعلق الرجهادي غلط فهي ووربو في مع الواس رکی کوئی وخرہ سے اور میں وہ وجرمعیوم کرنا چاہتا ہوں ۔ بیس بتر بانے کے بلے بنیار نہیں کہ تم ایک عرب کے بلے اتنی بڑی قرابی فرا بی ایکے ہو کوئی عقت ل مند آو می ہر مانینے مناج المات متدار وياسي بالمراجات بدر ألم الأوري بالتوليد · " تو تصارا بيمطلب ميم كربين بني نور ائني بنن كو كبين غايب كرد ياسي بنس س ب جهتهادي بين كالمسئلة ميزار اليه كوني الهميت تهين دكيتا ليكن عوب إظاكى كا مُرَاعَ لَكَانِے كَى وَمِدُّ دَارِي جَمِهِ بِيعايد مِو تى ہے، بهت ممکن ہے كہ تمحاري طرح عراق نے بھی داچکو مجھ سے بدخن کرنے کے لیے ایک لٹرکی کے غائب ہوجانے کا بہالز تراسر ہوںیکن اگر در بازمین اس کے غائب ہوجانے کا بیوال اٹھایا گیا توہنم میں پسنے ایک کویہ فرمتر داري البيغ بمريدنا برطيف كي "ميان الماء مدين أنان على المان المان المان المان المان المان المان المان الم جدام نے کھے دیرسویے کے بعد کہا ''جس طرح میں نے آپ سے اتھام لیلنے کے پیے اپنی بہن کے غائب ہوجانے کا جھوٹاافسانہ تراشا تفا۔ اسی طرح الحفول بنے مجھے آپ کا سربک کا سمجھ کرمحض انتقت م لینے کے لیے یہ ہمایہ نلاش کیا ہے میں

Scanned by igbalmt

داجدداہرسنگ مرمرکے جبوترے کے اوپرسونے کی کرسی پر ببیھا ہوا تھا بہا یہ دائے کے علاوہ دیب کا حاکم اعلی اورسینا پتی اود سے سنگھ اور اس کا لوجوان بیلی جیم سنگھ جوار ورسے داجر کے ساتھ آئے تھے ، اس کے سامنے کھڑے تھے۔ بچر دام نے دا جرکو تین بار جھک کر پر نام کیا اور باتھ باندھ کر کھڑا ہوگیا۔ دو سپاہیوں نے آ بنوس کا صندوق دا جرکے سامنے لاکرر کھ دیا۔ جو دام نے دا جرکے حکم سے صندوق کھولا۔ داجر نے جواہرات پر ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ داجر کے حکم سے صندوق کھوا ور جو دام سے سوال کیا " ہم نے شناسے کہ تم عولوں کی حمایت کرناچا ہتے ہوتم نے ہمادے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ ہم عولوں کامقابلہ نہیں کر سکتے اور تم نے ہمادے وا دار پر تاپ دائے پر ہمن کولوں کے میم درام نے ہمادے دائی وا دان پر تاپ دائے پر ہمن کولوں کے میں ایک میں بھیا دیا ہے ؟ " کولوں کے بیاتی نہ تھا کہ پرتاپ دائے نے میادے نے دام نے جواب دیا " اُن دانا! مجھے یہ تھیں نہ تھا کہ پرتاپ دائے نے سے دام نے جواب دیا " اُن دانا! مجھے یہ تھیں نہ تھا کہ پرتاپ دائے نے سے دام نے جواب دیا " اُن دانا! مجھے یہ تھیں نہ تھا کہ پرتاپ دائے نے دام نے جواب دیا " اُن دانا! مجھے یہ تھیں نہ تھا کہ پرتاپ دائے نے دام نے جواب دیا " اُن دانا! مجھے یہ تھیں نہ تھا کہ پرتاپ دائے نے دام نے جواب دیا " اُن دانا! مجھے یہ تھیں نہ تھا کہ پرتاپ دائے نے دام نے جواب دیا " اُن دانا! مجھے یہ تھیں نہ تھا کہ پرتاپ دائے نے دام نے جواب دیا " اُن دانا! مجھے یہ تھیں نہ تھا کہ پرتاپ دائے نے دام نے جواب دیا " اُن دانا! مجھے یہ تھیں نہ تھا کہ پرتاپ دائے کے دام کے دیا گور کے دام کے دا

سے دام نے بواب دیا" اُن دانا! مجھے یہ نقبی نہ تفاکہ پر تاپ دائے نے اسپ کے حکم سے ان کے حکم اور کا تھا ، ان کا دیسل میں تعظم نے کا ادادہ نہ تفا۔ انفول نے کھے داستے میں تجری ڈاکوؤں سے چھڑایا تھا۔ دیمل میں کیس کھیں استے مہمان بناکر لایا تفااور اپنے مهانوں کی دکھشا ایک دا جپوت کا دھرم ہے۔ عرب لڑکی اور اپنی مہن کے متعلق میں اس سے زیا دہ کچھ نہیں کہ سکتا کہ جب جماز

اے سرھ کا دارا کی دست میں نواب سناہ میں بیرانی کے قریب ایک قدیم شہر کے معلم دارا کی در میں ہور کے معلم درات موجود ہیں، جسے دلور کہ اجاتا ہے ۔ لبض محققین کے خیال میں ولور الدور کا شہر کی بکر علی ہوئی صورت ہے لیسکی لبحض تاریخ دالوں کا خیال ہے کہ ادور کا شہر موجودہ دوہ طبی کے اس پاسس آباد مقادا ور دریائے سندھ نے اس کالشان کے بہت محمول ا

لُوٹے جارہے منے میں ایک کو عری میں بند عفا"

" تم في برتاب دائے سے به كه عقاكم تم في عربوں كواس كى فيدسے چُورا في كے ۔ بلے يہ بها مذتر اشا تھا ؟"

" أن دا يا أبين اس سے انكار نہيں كرتا ليكن ....! "

دا جرف سخت لیھے ہیں کہا "ہم کچھ نہیں سننا چاہتے: اگر عربون نے شکایت کی کہ جہا ذیر سے اس کی ایک لوٹ کی ایک لوٹ کی ایک لوٹ کی فائب ہوئی ہے تو تھیں اس لوٹ کی کو ہما دے توالے کونا پڑے گا۔ " کونا پڑے گا۔"

م مهاداج! اگرعرب مجھ پر بیر شبرظا ہر کمریں کہ لڑکی کو بیں نے اغوا کیا ہے تو میں ہر سزا بھگتے کے لیے نیبا رہوں "

" ہم تھادی جال اچھی طرح سجھتے ہیں۔اگر عربوں نے تھیں قصورواد مذکھرایا تو اسس کا مطلب یہ ہم تھادی جائی کی مرضی سے اولی کو کہیں چھپاد کھا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہمادے باس ایسلے طریقے ہیں۔ جن سے الفیں سے بولنے پر عبور کی باس ایسلے طریقے ہیں۔ جن سے الفیں سے بولنے پر عبور کی باس ایس کے قصور واد عظہراتے ہیں توجور مزاجی میں آئے دسے لیں ، لیکن عربوں کے سابھ پہلے ہی ذیادتی ہوچکی ہے۔ "

ر توتم ہمادے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا دم بھرتے ہو؟"

" وہ آپ کے دشمن نہیں۔ دہ سندھ کوع ب کا ایک پُرامن ہمسایہ خیال کیتے عقد۔ وریہ وہ دیبل کے قریب سے بھی مذگر دیائے تقے۔ اگروہ نیک نیت نہ ہوتے تو بحواہرات کا بیرصندوق جو میں مهارا جرکا تھیا وادکی طرف سے آپ کی خدمت میں پیرٹس کردہا ہوں، آپ تک نہ پہنچا "

داجهنے کہای کا کھیا واد کے جواہرات سراندیب کے جواہرات کے مقابلے میں بتھ معلوم ہوتے ہیں "

" مهاداج! میں جوہری نہیں ، ایک سپاہی ہوں ، میں پچھروں کو نہیں بیجاننا لیکن این کے دوست اوردشمن کو پہنیات ہوں ۔ بین ان بھروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں مهاداج کا تطباوار کی دوستی کاپینام لایا ہوں۔ان تیجرون کی قیمت اگرابک کوٹری بھی مذہو تو بھی وہ ہاتھ ہوآپ کے سامنے بینا بیر سخالف بیش کررہاہے بہت فيمتى سى ليكن برتاب دائے في عرب حبيبى في امن اور طاقت وزممنا برمبلطنت کے ہماد لوط کر حوکی آپ کے لیے حاصل کیا ہے۔ فرہ آپ کو ہوت مہنگا پڑے گا۔ أن دامًا! أب كومسلمالون سے دسمني مول يليزسے بلط برت سوج بجار سے كام لينا جامية -ان كاما تقرير ما كفي في مضبوط ب أوران كالوما برنوب كوكا شابع وه مبيم كى الدهبول كى طرح أسطة بين اورساون كے بادلوں كى طرح بھا جائے۔ إن كے مقابطے پر آنے والوں کو مسمندر بناہ دے سکتے بنی مذیبالا : ان کے کھوڑتے پاتی يس ترت اور مهوا مين أركت بن - أب ني برسات مين دريائ سنده كى لهرين دىكى بن؛ ليكن إن كي فنوحات كاسبلاب اس سيركيين زياده تبز اور تيز بيك " دا جردا برکی قوت برداشت جواب دے چی تفی ۔اس نے چلاکر کہا یہ ڈر لوک گیدا! مقادی دکون میں دا جیوت کا نون نہیں میرے ملک میں مقادے جینے بُددل آدمی كوزنده رسيخ كاكوني مق بنيب "

" ان دا تا! بین اسس وقت مهادا جر کا گلیا وار کا ایلی نمون بین خود ایسے ملک مین نہیں رہنا جا بتا جس میں دوست کورشمن اور دشمن دوست خیال کہا جائے " س کا طبیا وار کارا جراگر خود بھی ہماں موجود ہوتا نو بھی میں یہ الفاظ سننے کے بعد ، اس کا سرت م کرواد بیا. پرتاب د ائے! سے دے جاؤ! ہم کل اس کی سُزا کا فیصلہ كريسك وسيح عربول كرسرفنكو بماديد سامن بين كروار المراديد

برناب رائے نے سیا ہیوں کو اوار دی ادر اس کا اومی منگی تاواریں لیے آموجود

بہوئے برتاب دائے نے بیے دام کو چلنے کا اشارہ کیا ، بے رام نگی تواروں کے ينزك مين يرتاك دائك كآكر جل دياد - المدين من المناف المناف

اودهے سنگھ، ہے دام کی تقریر کے دوران میں بیٹسوس کر رہا تھا کہایک سرعيرا لوحوال اس كاييف فيالات كى ترجانى كرديائي اس ف كهاءًان والما

الدنجها جادت بوتو که عرص كرون " المنطقة اجادت بوتو كه عرص كرون " المراجسة مواك ديا بمقاسه كمن كا فرودت نهين بم اساليسي مزا

وَى كَ بُورِمُن آبادك لوكوں كو ديريك مر كوف "

الذره سنكه في كما ومليكن مهادانة! مين عرص كرنا جابتا مول كماس نے جو کھے کہاہے نیک نیتی سے کہاہے مہیں چند یا تھیوں اور جو اہرات کے

یے عراوں کے ساتھ دہتمنی مول نہیں لینی جا ہے۔ ہمیں اپنی طاقت پر بھروس مع ليكن غرب نهايت سخت جان دسمن بين " - ...

راجرنے کہا ساود هے سنگھ اِ ایک کیڈٹر کی جینی سن کرتم بھی گیدٹن كَيْنِيرُ عِبِ أُوْمِنْنِولَ كَا دُودِ هِبِينِ وَالِهِ اور سُوكَى دُوكِهِي سُوكِهِي رو تَيْ كَهَانِهِ وَا

ہمادے مقابط کی مُراّت کریں گئے ؟ الم مهاراج! وه اونتيون كا دود هدي كرشيرون سي اطيق بين بحوكي روقی کھاکر ہماروں مے نگراتے ہیں !

" تفاداكيا خيال بع كروه اونول پر سوط هديمارك ما عبو ل كمقليل كيلاآلين كي و" المعدد المالية

"ان دانا! برانه مانید! ان کے اون ایران کے ماتھیوں کو مست دے بیکے ہیں " المالی اللہ اللہ اللہ

داج في عقر أن اكركها "اود في سنكم المحفي أم س يراميدنه على كم أم

عربوں کو اطبقے ہوئے نہیں دیکھا لیکن میں مکران کی جنگ میں یہ دیکھ بھا ہوں کہ عام عرب سپاہی ہمارے براے سے برائے بہلوان کا مقابلہ کرسکتا ہے۔ مکران پر عربوں نے کل چھ سوسواروں کے ساتھ حملہ کیا تقاا ورداج کے جاد ہزار سپاہیوں کو تنکوں کی طرح بنا لئے ۔ گئے تھے ہے دام کو آب دیر سے جانے ہیں۔ ہما ہے نوجوالوں میں اس سے بڑھ کر بلوا رکا دھنی اور کوئی نہیں۔ اگر وہ عربوں سے ایس قد دمرعوب میں اس کی وجر مربوب کے اس کی وجر مربوب کی مربوب کی مربوب کی مربوب کی مربوب کے ایس کی وجر مربوب کی مربوب کی مربوب کی دور مربوب کے ایس کی وجر مربوب کی مربوب کی مربوب کی دور مربوب کی دائے کا دور مربوب کے ایس کی وجر مربوب کی مربوب کی مربوب کی دور مربوب کی دور مربوب کی مربوب کی مربوب کی دور کی دور مربوب کی دور مربوب کی دور مربوب کی دربوب کی دور مربوب کی دھوب کی دربوب کی دور مربوب کی دور مربوب کی دربوب کر مربوب کی دور مربوب کی دور مربوب کی دور مربوب کی دور مربوب کی دربوب کر دور مربوب کی دربوب کی دور مربوب کی دور مربوب کی دربوب کر دور مربوب کی دور مربوب کی دربوب کی دور مربوب کی دور مربوب کی دور مربوب کی دربوب کی دور مربوب کی دربوب کی دور مربوب کی دربوب کی دربوب کی دور کر دور کر دور کر دور کر در در در کر در در کر در در کر در در در کر در در کر در در کر در در کر در در در کر در در در کر در در کر در در کر در کر در در در کر د

ر دا جملے تلخ البح میں کہا۔ " تم میرے سینایتی ہووزیر نہیں اور میں ان مها بلات میں تھاری ہجھ سے کام نہیں لینا جا ہتا اگر بڑھا ہے میں نفادی ہمست جواب دے چکی ہے تو جھیں اس بہنرہ سے سبک*روٹ کیا جا سکتا ہے اور ب*ھھیں میرھی سی نهبس که تم سے دام جیسے سرکس ، گستاخ اور مندول کی سفارس کرو۔ وہ ہو کھید ہمادے سامنے کہ جیکا ہے وہ اسے بڑی سے بڑی سزا دینے کے لیے کا فی ہے !" ... اود هے سنگھ دا جرکے تبور دیکھ کرسہم کیا ہاس نے کہا در مماداج اس معانی چاہتا ہوں۔ آپ کومیرے متعلق خلط فہی ہوئی ہدے۔ میں نے اتنی باتیں کرنے کی تجدأت اس بيے كى كرائبى ك إب في عرب كے خلاف اعلان جنگ نهيس كيا اگر الميا علان جنگ كريكي بهون نوميرا فرعن سه اور صرف ميرا بهي فرعن نهين ملكم ہرسیاہی کایدفرض بے کہ آپ کی فتح کے لیدائیجان فربان کردنے ۔ جے دام کی گستاخی کا مجھے افسوس ہے نیکن میں آپ کو لقین دلاتا ہوں کرونت آنے پر<sup>وہ</sup> بھی ایک وفادار رابھیوت نابت ہوگا۔ اگر ایپ عربوں کے سابھ جنگ کھنے كافيصله كري على بي توسمين أج بي تيالي شروع كرديني عاميد بين عامتا مول كرام عربول كوالسي كست دين كروه عرسرا مطالے كے قابل بنر سوسكيل ـ

عربوں کے معلق شنی شناتی ہاتوں سے مرعوب ہوجا دیگے۔ ہم عرب کی سیاری آبادی سے زیادہ سپائی میدان میں لاسکتے ہیں رواجیونا نیکے تیام راج ہمارے اشاہے پرگردنیں کٹوانے کے لیے تباہ ہوں گے " اوده سنگهدنے كما " مهاداج إ مجھے ان كانون نبيب ليكن بين بروض كُرْنَا بَوْلَ كُمْ بَيْنِ سُولَ بِمُولِ فَنْ كُوجِكُا فِي بِيكُو فِي فَائْدِهِ بِهِ بُوكا وَفِيْمِونْ كى مددكے بھروسے برايك طافتور دسمن سے اطابی مول لين عبيك نبس" " اود سے سنگھ اِتم بار باركب كہندہ ہو ؟ شندھ كے سامنع رہے كے صحراني ايك طاقنوردسمن كي حيثيت بركته نهيس الحطية المخرع الون ميس كياخوني ي ور مهاداج البيسير دسمن كاكوني علاج نهيس جومون سيب بدورنا موراكراب كُوْ كِي رِبْلُقِينِ مِنْ بِهُوْ تُوامِّبُ فَيدَ يُونِ بِينَ يَسِيدُ أَيكِ عربِ كُولا كِراسَ كَالمَتَّحَانِ لِك ليس تنوارس أن كي كفلون بين "". المستعمر المجاود في المراب المجاري الماريك المبول بميم المحاد الم يهی خيال نعے كم بتمارة سياہی عربوں كے مقابط بين كمزود بن ؟ " . . . . . . . بجيبم سنگھے نے جواب دیا " مہاداج اِ بتاجی وراؤں کے سابھ پر امن مین مين تعلائي سمجية بين ورنه بهم في تعوارون كيسائي برورش يا في في اكر عرب موت سے نہیں ڈرتے تو ہمیں بار نے سے پیچے نہیں ہٹنا جانسے "" دا جرف كهاي تنابان إ دنيها ودهر المهاد البياني سف بهادريد. اود سے سنگھ نے جواب دیا "مہاراج کے منہ سے پرس کرمجے نوس ہونا چاہیے لیکن سینا پتی کے فرانص کا احساس مجھے مجبور کر ناسے کہ میں مہاداج کے، سامن آنے والے خطرات کو گھٹا کرسٹی مذکروں بھیم سنگھ ابھی بچرہے۔اس

Scanned by iqualmt

منعقد كيا بسندهك دارا لحكومت ارورسے اس كاوزير بھى بريمن أباد بينج چكاتا وزیرسینایتی اودبرسمن آباد کے اُمرا حسب مراتب تخت کے قریب کرسیوں یہ رونق افرود عقد وزیرا درسینایتی کے بعد سیری کرسی جس پرسیطے برہمن الباد کا گورنر بیشمنا تھا۔ اب دیبل کے گورنر کودی گئی تھی اوربر من آباد کا گورنر راج سے چندبالشت دور ہوجانے بریہ محسوس کردہا تقاکہ قدرت نے داجرادراس کے درمیان پہاد کھوے کر دیے ہیں ۔ دا جے بائیں ہاتھ پانجویں کرسی پر جیم سنگھ براجمان تقا۔ باقی اُمراً بائیں طرف دوسری قطار بیں بیٹھے ہوئے تھے کرسپوں کے يجهے مينده بيس عهدسے دار دائيس بائيس دو قطاروں بيس كھرسے تھے۔ تخت يردام کے دائیں اور بابیں دولنا اورن افروز تھیں۔ ایک حسین وجمیل لوکی راچر کے پیھے مرای ادرجام بید کھولی تھی۔ درباری شاہونے متر نم آوازیں راج کی تعربین جنداشعاد رطع - اس کے بعد کچ دیر دفق ومبرود کی محفل کرم رہی ۔ دا جسف تراب کے جندجام چیے اور تیداوں کو حاصر کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی زمبر کو با بر زنج روباد میں لے اسے اس کے مفور ی دیر بعدیدے دام داخل ہوا ۔ زبری طرح اسس کے ہا بھوں ادریاؤں میں ذرنجیریں مزتھیں سکن اس کے آگے بچھے ننگی تلواروں کا پیرو ذبيركولقين ولابنه كحيله كانى تفاكهاس كى حالت اسسے مختلف نهيں۔ دا جرنے پرتاب دائے کی طرف دیکھا۔ " یہ ہماری زبان جانتاہے ؟" اس في الله كر مواب دياي جي مهاداج! يراجبني زيانين سيكف بين مرست

موشیاد معلوم موناہے "

و باجه ند نبری طرف د کیما اور پوچها بهمارا مام کیا ہے ؟ منبراً" أكس في الباديا.

داجرنے کما "ہم سنے سناہے کہتم ہم سے بات کرنے کے لیے ہدت

اس مقصد کے بیان اوال منظم کرنے کے علاوہ شمالی اور منوبی بناوشتان کے تمام چوسله اوربرك را بون كا تعاون حاصل كرنا چاسيد. وه سن آب كالو بالنع بين اور أب كے جھنائے تا جمع ہوكر الرنا اپنے ليے باغث فحر مجھين كے بمين کا تھیا دارئے داج کوتھی نظر اندار نہیں کرنا چاہیے ۔ آس نے آپ کو تخالف نہیں گ يھيج ، خراج بھجاہے۔ اگر آپ ہے دام كابۇم معاف كردىں نواس كي وساطيك نع بعنگ بین بھی جارا جر کا تھیاداد کا تعاون حاصل کیا جاسکت ہے " داجرف فدرت مطمن بوكركما "ابتم ايك داجودت كي طرح بول ديمة بود لیکن مے دام عربوں کے ساتھ مل بیکا ہے۔ اگر اسے معات بھی کر دیا جائے تو اس بات كاكيا ثبوت كروه بمارت سائق وحوكا نبين كرف كالإبان إبل في فنا يمي كم قِهُ الكِ عَرِبُ لُوْبُوان كَي دُوستَى كَادِم كَمِرْ نَاسِيَّ النَّدُوهُ النُّ كُمْ مَا تَدْ لَطِ فَ كَ لَحْ تیاد ہوجائے اور اسے تلواد کے مقابلے میں مغلوب کرے او میں اسے بھولدوں the second of th من سماداج! وه آب كا اشاره ياكريبارك سائع المحرّ لكان كي يعييار the state of the s و الله الله الله الم تقادى أسفارت براسة موقع دين بكر كل متم تع رام كى نبك نيني كے علاوہ تلوار حلانے بين ايك عرب كى مهمارت بھى ويھ لين كے " را جرنے اس کے بعد علق برخاست کی اور آٹھ کر عل کے دور ایس كرك بين چلاكيا وال الما المدين المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية The transfer of the state of the

profession (h) of first to

الكادن أراج دا بركن أبادكم مل أبادكم عل كاليك تشاده كمرك البرد بأر

ذہر نے بواب دیا '' ہم نے دیبل میں شیروں کی شجاعت ہتیں دکھی، او مڑیوں کی مکاّدی دکھی ہے "

دبیرکے ان الفاظ کے بعد تمام دربادی ایک دد سرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اودھے سنگھ موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے اٹھا اود ہاتھ باندھ کر کھنے لگا یُمہاداج! چند دن قید میں دہ کر یہ نوجو ان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے اور بھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس سپاہی کی نلواد کند ہو۔ اس کی ذبان بہت نیز ہوتی ہے ؟

د بیر غفیے کی حالت میں اود ہے سنگھ کی دوستا مذمان خلت کا مطلب مذسم ہے سکا اور لولا '' مجھ پر بیچھے سے وار کیا گیا ہے ، ور مذمیری ملواد کے متعلق تھا دی پیر دا مذہوتی ''

برتاب دائے فے اُکھ کر کہا مد مهاداج! برجوط کہتا ہے۔ ہم فے اسے لڑکر دفاد کیا تھا!

نربرف عفق اور حقادت سے کا نیتی ہوئی اوا نیس کہا بر بن ول او می اتم اسلامیت کا فیلی ہوئی اور میں کہا بر بن ول او می اتم انسانیت کا فیل ترین مورد ہو ۔ میرے ہاتھ باوی بندھ ہوئے ہیں لیکن اس کے باویود ہمارے بیر خوف و ہراس کے اس فاد طاہر ہیں۔ لوم می شیر کو پنجر بے میں میرا مرف ایک ہاتھ کھول دو اور مجھے میری تلواد دے دو۔ بھی دیکھ کر بد حواس ہے ۔ میرا مرف ایک ہاتھ کھول دو اور مجھے میری تلواد دے دو۔ بھران سب کو میرے اور تھادے دعوی کی صدافت معلوم ہوجائے گی "

پرتاپ دائے بھٹی بھٹی نگاہوں سے حاصرین درباد کی طرف دیمے دہا تھا۔ برہمن آباد کا گور زمیر کی آمد کو تا تیم غیبی سمجھ دہا تھا۔ اس نے اٹھ کر درباد کا سکون توڈ ااور کہا یہ مہاداج یر کھشتری دھرم کی توہین ہے کہ ایک معمولی عرب بھے درباد میں سرداد بہتا پ دائے کو مزد کی کا طعنہ دے۔ آپ سرداد بہتا پ دائے کو اجازت دیں کہ دہ اس کا دعوی جھوٹ نابت کرد کھائیں " بي عقر كوكياكهنا چاسخ مو ؟"

" میں یہ بوچھنا چاہتا ہوں کہ دیبل کی ہندرگاہ پرہمارے جمازکیوں نُوٹے گئے اور ہمیں قیدی بناکر ہمادے سابھ یہ وحشیارہ سلوک کیوں کیا جارہا ہے ؟"

دا جرفے قدرے بے جین ہوکر جواب دیا " نوجوان! ہم پہلے سن چکے ہیں کہ عراد کوہات کرنے کا سلیعۃ نہیں لیکن تھیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی خاطر ذرا ہوش سے کام لینا بھا ہے "

ذبیر نے کہا یہ ہمادے ساتھ جوسلوک کیا گیا ہے ،اگر آپ کواس کا علم نہیں تو

یہ اور بات ہے ، ور نہ پرحقیقت ہے کہ دبیل کے گور نر نے لینیر کسی وحب ہے ہم پر
دست دد اذ ی کی ۔اگر آپ کوہمادے متعلق کوئی غلط ہی ہوتو ہم اسے دور کرنے
کے لیے تیار ہیں لیکن اگر سندھ کی طرف سے یہ قدم ہمادی غیرت کا امتحال لینے کی
نیمت سے اٹھایا گیا ہے ، توہم والی سندھ کو یہ بھین ولاتے ہیں کہ ہم ہند وستان کے
انچوت نہیں جن کی فریا د ان کے گلے سے باہر نہیں آسکتی ۔ آئے تک ہمائے ساتھ
الیساسلوک کرنے کی جرائے کسی نے نہیں کی اور سندھ کی سلطنت کو ہیں الیسی طنت
نہیں بھیتا ، جو ایر ان کی زرہیں اور روما کے نود کاشنے والی شمشیروں کی صرب براثر اثن
کرسکے ۔ وہ قوم جوروئے ذبین کے ہر نظوم کی داور سی اپنا فرض سمجھتی ہے ۔ اپنی
ہو بیٹیوں کی بے عزیق پرخا موسی نہیں بیٹھے گی "

داج نے وزیر کی طرف متوج ہوکہ کہا یوسنوایک قیدی ہمادے خلاف اعلان بنگ کر دہا ہے ؟

وزیر فرجواب دیا " مهاداج ! برعرب بدت باتو نی بین ایران اور دوم کی فتوحات فے الحنین مغرور بنادیا ہے لیکن الحنین سندھ کے شرول سے واسطہ نہیں پڑا "

اود سے سنگھ کو پرتاپ دائے سے کم نفرت نہ تھی لیکن وہ جدام کو دا جرکے عماب سے بچانا ذیا دہ صروری خیال کرتا تھا اور اسے بچانے کی اس کے ذہن میں بی صورت تھی کہ جے دام زبر کا مقابلہ کرکے داج کے شکوک دفع کر دے کہ وہ عراول کا دوست ہے۔ اس نے اُٹھ کر کہا "مہاراج! برسمن آباد کے حاکم کا خیال دوست نہیں۔ مرداد پرتاپ دائے کا رتبہ ایسا نہیں کہ وہ ایک معمولی عرب سے معت بلہ کریں ، یہ ان کی تو ہین ہے۔ اس نو جو ان کی نواہش پوری کرنے کے بیے ہمارے پاس ہزادوں نوجوان موجود ہیں۔ اگر مہاراج کونا گواد منہ ہوتو آپ ہے دام کو ثیات کرنے کا موقع دیں کہ وہ ملیج عربوں کا دوست نہیں "

راج نے ہوں دیا مرو بی مرور کا مرور کا است کا ہے۔ ہولیکن اس کی سفادش کر بیکے ہولیکن اس کی باتیں یہ ظاہر کرتی ہی کو ب سے ہمت نیادہ مرعوب سے کیوں ہے دام! تم اپنی وفادادی کا ثبوت دینے کے لیے تیاد ہو ؟"

اپی وفاداری کا بوت دیے کے بیاد ہو!

جورام نے متجیانہ انداز میں کہا ۔ مهاداج! میں آپ کے اشادے پرآگ
میں کو دسکتا ہوں لیکن زہر میرا مهان ہے اور میں اس پر تعواد نہیں اکا سکتا۔ وربار میں ایک باد بجر سناٹا بھاگیا۔ اود سے سنگھ نے دل بر داشتہ ہوکر بے دام کی طرف د کھیا۔ دا جرنے پلا کر کہا یہ اس گدھ کو میرے سامنے سے لعاد اس کا منہ کالا کرکے پہنے سے میں بندکر دواور شہر کی گلیوں میں بھراؤ ۔ کل اسے مست ہا تھی کے سامنے ڈالا جائے گا۔ اود سے سنگھ ! تم نے اس موب کے سامنے میں شرمساد کیا اور پر تاپ دائے! تم چپ کیوں بیٹھے ہو۔ تم دیبلیں سامنے ہمیں شرمساد کیا اور پر تاپ دائے! تم چپ کیوں بیٹھے ہمو۔ تم دیبلیں اس کو سانپ کیوں سونگھ گیا ؟"

لوجوان هيم سنكه في أكثر كوادب نيام كي اود كهابه مهاداج! مجهاجازت

د شکیے!"

بی برتاپ دائے نے تواد کالی لیکن اس کی کا ہیں داریں کھینے لیں۔ سب سے آخر میں برتاپ دائے نے تواد کالی لیکن اس کی کا ہیں داجرے کہ دہی تھیں۔ سران دانا! میرے حال پر دخم کرو " دربادیوں کود اجرکے اشادے کا منتظر دیکھ کر زیرنے اپنے ہوئے کہ ایک تفادت آمیز مسکراً ہمٹ لانے ہوئے کہ اید بسس اب جانے دہیجے! مجھے لیمین ہوگیا ہے کہ اپنے حریف کو پا برز نجیر دیکھ کر آپ کے دربادی بُرد ل کملانا لین نہیں کرتے لیکن قددت کو مٹریوں کے سامنے شیروں کو ہمیشہ باندھ کر مین نہیں کرتی "

مجیم سنگھ نے کہا '' مہاراج! اس کی بیٹریاں کھلواد بیجے۔ بیں اسے آجی بتادوں گا کہ شیرکون سعے اور گومٹری کون!"

(4)

داج کے اشادے پر سپامیوں نے زبیر کی بیٹریاں آباددی اور اسس کے ہا تھیں ایک بلواد دے دی گئ لیکن وزیر نے کہا۔ '' مہاداج! آپ کے درباد ہیں مقابلہ ٹھیک نہیں ''

داجرفے جواب دیا مع طلیک کیوں نہیں ؛ اسی دربار ہیں ہمادے سپاہیو کوبزد لی کا طعنہ دیا گیاہے ادر ہم یرچاہتے ہیں کہ مہیں اس کا انتقام لیا جائے ۔" سماداج! انتقام اس لوجوان کولڈنے کا موقع دیے بغیر بھی لیاجا سکتا

ہے۔ داجرنے جواب دیارہ نہیں! ہم یدد کھنا چاہتے ہیں کہ عرب الوادرس طرح چلاتے ہیں!

بھیم سنگھ کرسیوں کے درمیان کھلی جگہیں آ کھٹا ہوا ادر اس نے تلواد کے اشارے سے رہے کو سامنے آنے کی دعوت دی ۔

ذبیرنے دام کی طوف د کھیاادر کہا "اس نوجوان کے ساتھ مجھے کوئی دستمنی منہیں میرا مجرم پر ناپ دائے ہیں۔ آپ اسے قُر بانی کا بکراکیوں بنائے ہیں، "
مجیم سنگھ نے کہا بع بُرزول! تم صرف باتیں کرنا جانے ہو۔ اگر ہمّت ہے توسامنے آور، "

"اكرتم دوسرك كالوجه الطافي بربضد مونو مفادى مرضى " بدكيت موك

ذہرا کے بڑھ کرھیم تھے کے سامنے آکھڑا ہوا۔ داج کے سم سے سپاہی تخت اود کرسیو

کے آگے بقست دائرے بیل کھڑے ہوگئے۔ اودھے سنگھ نے اکھ کر کہا "بیٹیا او پھاواد مذکرنا۔ تم ایک خطرناک دشمن کے سامنے کھڑے ہو"

"پتا جی ا آپ فکر ذکریں" برکتے ہوئے ہیم سنگھ نے یکے بعد دیگرے تین چادواد کر دیلے۔ زبیراس جملے کی غیرمتوقع شدت سے دو تین قدم پیچے ہٹ گیا اور اہل درباد نے نوشی کا لغرہ بلندگیا۔ زبیر کھے دیر ہیم سنگھ کے وار دو کئے پراکھا کرتا دہا۔ خوشی کا لغرہ بلندگیا۔ زبیر کھے دیر ہیم سنگھ کے وار دو کئے پراکھا کرتا دہا۔ خوشی دیر بعبر تمان تی یہ محسوس کرتا دہا۔ ورسے سنگھ کھرچلا گیا جوش کرتا دہا۔ اود سے سنگھ کھرچلا ہا "بیٹیا اجوش میں دراکہ اور اکھ انسان کا میں دراکہ انسان کے میں دراکہ کے دراکہ کی میں دراکہ کو تا دو اور کا کھنٹ کے دراکہ کو تاہے۔ اور سے سنگھ کھرچلا ہا "بیٹیا اجوش میں دراکہ کا میں دراکہ کا میں دراکہ کھرٹ کی میں دراکہ کے دراکہ کے دراکہ کو تاہے۔ اور سے سنگھ کھرچلا ہا گھرکھ کے دراکہ کھرٹ کے دراکہ کو تاہے۔ اور سے کہ کا میں دراکہ کو تاہم کی دراکہ کو تاہم کی دراکہ کو تاہم کے دراکہ کو تاہم کی دراکہ کھرٹ کے دراکہ کا کھرٹ کی دراکہ کے دراکہ کھرٹ کے دراکہ کو تاہم کا کہ کھرٹ کے دراکہ کے دراکہ کے دراکہ کھرٹ کے دراکہ کو تاہم کی دراکہ کو تاہم کر کا دراکہ کے دراکہ کی دراکہ کے دراکہ کو تاہم کی دراکہ کو تاہم کی دراکہ کے دراکہ کھرٹ کے دراکہ کو تاہم کی دراکہ کو تاہم کے دراکہ کو تاہم کی دراکہ کو تاہم کو تاہم کی دراکہ کے دراکہ کو تاہم کی دراکہ کو تاہم کو تاہم کی دراکہ کی دراکہ کھرٹ کے دراکہ کو تاہم کی دراکہ کو تاہم کو تاہم کی دراکہ کی دراکہ کی دراکہ کی دراکہ کو تاہم کر کے دراکہ کو تاہم کی دراکہ کو تاہم کی دراکہ کی دراکہ کر کے دراکہ کے دراکہ کے دراکہ کی دراکہ کی دراکہ کے دراکہ کی دراکہ ک

یں برک زیرکے بہرے کی پرسکون مسکل ہٹ نے بھیم سنگھ کو اور ذیادہ کی ج کر دیااور وہ اندھا و صندواد کرنے لگا۔ اسے آپ سے باہر آتا دیکھ کر ذہر نے یکے بعد دیگر سے چند وادیکے اور بھیم سنگھ کوجا دھانہ جملوں سے ملافت پر مجبود کر دیا۔ کئی دفتہ الیسا ہوا کہ بھیم سنگھ کی تلواد ہروقت ملافعت کے لیے مذا کھ سکی لیسکن ذہر کی تواد اسے گھائل کرنے کی بجائے اس کے حسم کے کہی جھتے کو چھونے کے

بعد دابس جلی گئی۔ دربادی اب بیمحوس کر دہے تھے کہ وہ جان او جھ کر تھیم سنگھ کو بچائے ا کی کوشش کر دہاہے جھیم سنگھ کو خود بھی اس کی برتری کا احساس ہو چھا تھا لیکن وہ اعرّا بِسُسَت بِموت کو ترجیح دینے کے لیے تیاد تھا۔ پر ناپ دائے بھیم سنگھ کے باب سے پرانی دبخشوں کے با وجود انتہائی خلوص سے بھیم سنگھ کی فتح کی وعائیں کر دہا تھا لیکن بھیم سنگھ کے بازو دھیلے پڑینے کھے ، دا جماود اہلِ درباد کے جہراں برمایوسی چھا دہی تھی۔

اود سے سنگھ نے کہا " مہاداج! جمیم سنگھ اپنی جان دیے دیے گالیکن تیجیے نہیں ہٹے گا۔ آپ اس کی جان بچاسکتے ہیں "

بڑی دانی نے اود سے سنگھ کی سفارش کی لیکن مھوٹی دانی نے کہا اللہ جہاداج! سپاہیوں کو تعبیم سنگھ کی مدد کا حکم دینا الضاف نہیں ۔اپنے بیٹے کے لیے اود سے سنگھ کے بیٹے نے بوش مارا ہے لیکن حب وہ پر دلیبی دو قدم پیٹے ہٹا تھا ،اس پر کسی کو رحم نہ آیا۔اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو دونوں کی جان بچائیے!"

داج تذبذب کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرسکا۔ اچانک ذبیر بے در پے بچند
سخت دادکر نے کے بعد بھیم سنگھ کو چارد الطراف سے دھکیل کراس کی خالی
کرسی کے سامنے نے آیا۔ سپاہی جو ننگی تلوادیں لیے قطاد میں کھڑے کے ۔ اِدھر
اُدھر سمط کئے ۔ بھیم سنگھ لڑ کھڑا تا ہوا پیٹھ کے بل کرسی میں گریڈا ، اس نے اُٹھنے
کی کوشش کی لیکن ذہیر نے اس کے سینے پر تلواد کی لؤک دکھتے ہوئے کہا استم الگہ چند سال اور زندہ دہ و تو آیک ایکے خاصے سپاہی بن سکتے ہو لیکن سے دست محمد میں کہ بیکرسی ہے "

تھیم سنگھ کے ہا تھ سے تلواد حجوث گئی اور وہ غصے اور ندامت کی حالت میں این بہونرٹ کاٹ رہا تھا۔

داج نے سپاہیوں کی طرف اشادہ کیالیکن ان کی تلوادیں بلند ہونے سے پہلے ذہر بھیم سنگھ کی کرسی کے اوپرسے کودکر پرتاپ دائے کے بیچھے جا کھڑا ہوا اور بیشتر اسس کے کہ بہتاپ دائے اپنی بدھواسی پر قالوپا تا ۔ ذہبر نے اپنی تلواد کی لؤک اس کی پیٹھے پردکھتے ہوئے دا جہسے کہا '' اپنے سپاہیوں کو وہی کھڑا دہنے کا حسس کم دیجھے ! ودنہ ممیری تلواد اس موذی کے بیسنے کے پار ہو جائے گی ''

داج کے اشادے پر سیاہی پیچے مسل کئے توز بیر نے بھرداج کی طرف دیکھنے ہوئے کمار سے وقو فوں کے بادشاہ المحصے تم سے نیک سلوک کی فق منیں لیکن میں تھیں بتا ناچا بتا ہوں کہ جن صلاح کاروں نے تھیں عرب کے ساتھ لطِ آئی مول لینے کامشورہ دیائے ، وہ تھالے ووست نہیں ہی لوگوں پر مھیں بھرد سہم ، وہ سب دیل کے حاکم کا دل و دماغ رکھتے ہیں ۔ اس كى طرف دىكيمو، يە وە بىس درسى بوكرسى بربىينما بىوابىدمىنوں كى طسدح كانب دا سعد اب مي مخفاد ما مند اسس سحف سه يندموالات كرا ہوں برکیوں پرتاب دائے! تم نے مجھے لو کر گرفتار کیا تھا یا دوستی کا فریب دے کر جب انسے بلایا تھا ؟ جواب دد ، خاموش کیوں ہو ااگر تم نے مجوط بولانویا در کھو' ان سیا ہیوں کی معن طب سے تم نہیں بچ سکتے. لولو! "يدكيق بوك زبرك تلواد كوام مستر المحنبين وي اود اسس في كانيي ہوئی اواز میں کمار" میں نے تھیں جہاز پرسے بلایا تھالیکن جہاراج کا یہی حکم تقاكر تحين برقيمت بركر فنادكيا جائے "

راجسف کمای کھرو! پرتاب دائے نے ہمادے مکم کی تعمیل کھی۔ اگرتم نے اس کے ساتھ کوئی ذیادتی کی توقید بوں کے ساتھ دہ سلوک کیا جائے

گا۔ جسے تم تصور میں بھی بر داشت ترکسکو گے۔ ابھی ہم نے تھادے متعلق کوئی فیصلا نہیں کیا۔ بہم خوا مخواہ عرب کے ساتھ بگاڑ نہیں چاہتے۔ بتھادی قوم واقعی بہادر سے بہم تھیں اور تھادے ساتھیوں کو آز ادکر دیں۔ بتھادے سربراس وقت بیس سپاہی کھڑے ہیں۔ تم زیادہ سے زیادہ سے نیادہ ایک کو مادسکو گے لیکن اس وقت ایک آد می کے بدلے ہم تمام قیدلول کو بھالشی دے دیں گے۔ اگر اپنے سے تھیوں کی خیر چاہتے ہو تو تلواد بھینک

ذبیرنے کہا در مجھے تم میں سے کسی پراعتباد نہیں لیکن میں تھیں اپنا نفع
اود نفضان سوچنے کا آخری موقع دیتا ہوں ۔ یا در کھو! اگر تم نے میسرے
ساتھیوں کے سائڈ بدسلوکی کی تو وہ دن دور نہیں ۔ جب تھادے ہرسپاہی
کے سرپرمیرے جیسے سرمچھوں کی طوادیں پیمک دہی ہوں گی ۔ تھیں اگر
جواہرات اور ہا تھیوں کا لائچ ہے تو میں ان کا مطالبہ نہیں کرتا ۔ ہیں صرف بیہ
در خواست کرتا ہوں کہ تم مجھے اور میرے ساتھیوں کور ہا کر دو، خالد اور اس
کی بہن کو ہما ہے موالے کر دو!"

داجرفے جواب ویا م جب نکتم الواد نہیں چینکتے ہم تھادی کسی در نواست پر غور کرنے کے لیے تیاد نہیں "

ذہر کوراج کے متعلق کو تی فرش فہمی نہ تھی۔ اگر اُسے اپنے ساتھ بول کا خیال نہ آتا نووہ یقبینًا اپنے آپ کوراج کے دحم وکرم پر چھوڑنے کی بجائے ہادرانہ موت کو ترجیح دیتا لیکن ہوہ عور توں اور یتیم بچ سے عبر تناک انجا کم کے تصور نے اسس کا جوش تھنڈ اکر دیا۔ اسے نا ہمید کا خیال آیا اور اس کے حسم پرکیکی طاری ہموگئ۔ مختلف خیالات کے گرداب ہیں دا جب کے حسم پرکیکی طاری ہموگئ۔

بدل چکے ہیں "

وزیرنے جواب دیا یہ مهاداج ! اگر آپ کا ادادہ ہسیں بدلاتو پھر
ان لوگوں کے متعملق سو بینے کی ضرورت نہیں ۔ میرے خیال میں اس
کی کم سے کم سزایہ بہر کمتی ہے کہ شہر کے کسی چورا ہے میں پھالسی دی
جائے تاکہ ہمادے لوگوں کو معمد وم ہوجائے کہ عرب عام السانوں سے
مختلف نہیں !"

داجہ نے کہایہ میرا بھی بہی خیال ہے کہیں جہانہ سے ایک عرب الرا کھن الرا کھن کے کہ ایک کا کہ الرا کا اور کو بول کو یہ خرم پنچا دی تو ممکن ہے کہ جمیں بہت جلد لرا آئی کی تیادی کرنی پڑے ۔"
تیادی کرنی پڑے ۔"

وزیرنے جواب دیا یہ مساداج! عرب کی موجودہ حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں ۔ ان کی خارجنگ کوختم ہوئے زیا دہ دیر نہیں ہوئی اور اب ان کی تحب م افواج شمال اور مغرب کے ممالک میں لڑ دہی ہیں۔ ہمسادے پاس ایک لاکھ فوج موجود ہے اور ہم مزودت کے وقت اس قدرا در سپاہی جمع کر سکتے ہیں۔ پھر داجیوتانے کے تمس مراج ہیں۔ پھر داجیوتانے کے تمس مراج باب کے باجب گزار ہیں۔ وہ آپ کے جنڈے تے عراج بسے لڑنا اپنی بی بیت کہ جوعرب سندھ میں آئے گا، واپس بین جائے گا، واپس بین جائے گا، واپس بنیں جائے گا.

"شابائٹ اِ مجھے تم سے بھی اُمید تھی۔ تم آج ہی سب ری شروع دو "

راہے میں کا نا بھوسی حسنم کرنے کے بعد وزیر اپنی کرسی برآ بیٹھا۔

حوصلہ افزاکلمات اسس کے لیے نگوں کاسہا دا ثابت ہوئے اور اس نے اپنی تلواد تحنت کے سامنے بھینک دی۔ داج سفے اطیبنان کا سالس لیا۔ پڑاپ دائے کی حالت اسس شخص سے مختلف نہ تھی جو بھیا نگ سپنا دیکھنے کے بعد نیندسے بیدار ہوا ہو۔ بڑی دائی نے داج کے دائیں کان میں کچھ کہا "مہاداج! ایسے لوگوں سے دشمنی مول لینا تھیک نہیں "

داجرفے اشارے سے وزیر کو ابنے پاس بلا بااور الہستنہ سے پوچھا "بتھادا کیاخیال ہے ؟"

اس نے جواب دیا یہ مہاداج! مجھ سے ہتر سوچ سکتے ہیں '' راج نے کہا یہ اگر میں اسے بھوڑ دوں تو یہ سروا داور میری رعایا مجھے ہزدل توخیال نہ کریں گے ؟''

"مہاداج! چاند پر تقو کے سے اپنے منہ پر چھینے پڑتے ہیں۔ آپ اپنی دعایا کی نظریں ایک دیوتا ہیں لیسکن اب ان قیدیوں کو چھوڈ نا مصلحت کے خلا منہ ہے۔ عربوں کو پر جُراّت نہیں ہوسکتی کہ وہ سندھ پر جملہ کریں۔ لیکن ان لوگوں کو اگر ان کے ملک ہیں والیس جھیج دیا گیا تو یہ تمام عرب ہیں ہا تک فلات آگ کا طوفان کھڑا کر دیں گے۔اگر آپ عربوں کے سے خان کرکے کہ ان سب کو کران کا علاقہ جا میں کرنے کا ادادہ بدل چکے ہیں تو بہتر ہی ہے کہ ان سب کو انداد کرنے کی بجائے موت کے گھاٹ آناد ذیا جائے تاکہ عوبوں کے پاس اس انداد کرنے کی بجائے موت کے گھاٹ آناد ذیا جائے تاکہ عوب ان لوٹے ہیں۔ اس بات کا کوئی تبوت نہ ہو کہ ہم نے دیبل سے ان کے جہان لوٹے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ابوالحسن کے معاملے میں کران کے گورز کوٹال چکے ہیں۔ اب سے پہلے ہم ابوالحسن کے معاملے میں کران کے گورز کوٹال چکے ہیں۔ اب میں گران کو دی آن کا یہ بوچھے آئیا تو اس کی تسلی کر دی جائے گی ۔ اب داج نے کہا در تھے ہیں کس نے بنایا کہ ہم کوئن کو مستیج کرنے کا ادادہ

راج نے سب ہیوں کی طرف متوج ہوکر کہا یہ اسے لے جاؤ !آج شام کک ہم اس کافیصلہ کردیں گئے ،"

## أخرى أميد

دات کے دقت سونے سے پہلے دا تسو نے کئی بار نرائن داس سے جو رام کے والی مذائن کی وج پوچی لیکن اس نے ہر باد ہی ہواب دیا کہ شریبی اس کے کئی دوست ہیں کسی نے اسے اپنے پاس کھر النا ہوگا۔ داسو کوسے دام کی ہدایت تھی کہ وہ اس کے والی آنے تک نرائن داس کے گھرے باہر نہ نکے اگلے دن بھی اس نے طوعاً و کر باجے دام کی اس ہدایات پر عمل کیا۔ شام سے کچھ در پہلے زائن داس نے آکر ہز جردی کہ جو دام کو ایک عرب کے ساتھ پنجرے میں بند کرکے شہر میں بھرا یا جا در جسی سوری خطوری کے معلوم ہوا ہے کہ اس نے کو شہر کے بچو دام جو ایا جے اور جسی صوری خطوری کہ معلوم ہوا ہے کہ اس نے کھرے در باد میں داج کے سامنے گئتا نے کی معلوم ہوا ہے کہ اس نے کھرے در باد میں داج کے سامنے گئتا نے کی معلوم ہوا ہے کہ اس نے کھرے در باد میں داج کے سامنے گئتا نے کی ہے۔

برسے دربوریں میں بہت ماسک کا دی گئیں ہے۔ ایک پر دوئی چورا ہے میں ایک بالس کے پنجرے کے گر دیجمع ہورہے تھے . داسوا پنے مضبوط بازوڈ ل سے لوگوں کو إدھراُدھر ہٹا تا ہوا پنجرے کے قریب پہنچا اور پنجرے کے اندرزبیر اورجے دام کوایک نظر دکھنے کے لبدائے پاؤل لوٹ آیا۔ کھوڑی دیر بعید دہ گھوٹے پر سوار

موكر حبكل كاوخ كررمانها-

شهر من أدهى دات ك يندير رارول كيسواتمام لوگ اپنے اپنے گھروں كو یطے گئے رہے دام زبرکو حبکل میں خالد' ناہیداور مایاسے ملاقات کا واقعہ مسنا چکا تھا۔ چند بپرے دار سو <u>ع</u>ے تھے اور ماتی بنجرے کے قریب بیٹھے آبس ہیں ہ<sup>اں</sup> كردي عظد ذبيرف موقع بإكركها يدوه دومال كهان سد ؟"

جے دام نے جواب دیا " وہ میری کلائی کے ساتھ بندھا ہوا ہے لیکن ہم دونوں کے ماتھ بیچھے کی طرف بندھ ہوئے ہیں۔ کاش! داسو کو ہماری خبر بوجاتی ـ زبير! زمير!! ميں تم سے ايک بات پوهينا جا ٻنا بحوں!"

" ممیں سورج نظف سے پہلے بھانسی براٹھا دیا جائے گا یمھیں اس وقت سبسے زیادہ کس بات کا خیال آرہاہے ؟"

م میرسے دل میں صرف ایک حیال ہے اوروہ یہ کہ میں اب مک خدا اور رسُول (صلى الله عليه وملم) كو نوش كرف كيد كنيا يس كو في مفيدكام منين

« تھیں مرنے کا نوت تو صرور ہوگا ؟"

م ایک مسلمان کے ایمان کی بہلی شرط بہ سے کہ وہ موت سے بنہ ڈرسے اور درفسي فائده مي كيا وانسان خواه كيدكرس يودات قبريس آني مو ، قبر مي یں آئے گی۔ اگرمیری زندگی کے دن پُورے ہوجے ہیں تو میں آلسو بھا کرانہیں نیاده نبین کرسکتالیکن مجھ ایک افسوس سے کہ ایسی موت ایک سپاہی کی شان کے شایاں نہیں " --

جے دام نے کما '' مجھے ابھی تک برخیال آدیاہے کہ شاید ہم اس مزاسے

بج جائیں کبھی میں سوخیا ہوں کہ شاید ابھی مجونچال کے بھٹکے سے یہ شہرٹی کا ایک و هربن جائے گا کہی مجھے خیال آن اسے کہ شاید تھا گوان کاکوئی او او آسمان سے اتدكرداجسه كه كدان باكنا مول كو جوردو، ورنه تمادى خير بنبس يهي مجهيد اميدسهاداديتي مع كرشايد دريائ سنده ابنا داسته چود كرديبل كاوخ كرك ادرلوك بدحواس بهوكرشهرس بهاك كلبس اورجات جات بميس آر ادكرجانين تمهين اس قسم كاكو في خيال نهيس آنا ؟"

م نهبن الجھے ایسے خیالات پر لینان نهبن کرتے ۔ میں صرف اتناجا نماہوں كداكه فداكوم برازنده ركهنام نطور سع تووه بزار طريقون سعميرى جان بج سكتاب اوداكرمبرى ذندگى كے دن بورسے ہوچكے بين نوميرى كو فى تدبر مجھے موت کے پنچے سے نہیں چھڑاسکتی "

ج دام نے کہا در نیر! کاش میں متعادی طرح سوج سکتا لیکن میں جوا بهول اودا بھی ذندہ رہنا چاہنا ہوں۔ تم بھی بوان ہولیکن تھادسے سوینے کا

دُّهنگ تُح سے مختلف سے "

زبرسفه كهايدتم بحى اكرميرى طرح سوحين كى كومشسش كرو تودل مي تسكين محسوس كردك "

> مے دام نے مواب دیا سیمیرے بس کی بات نہیں " ز بیرنے کھا پرجے دام! میری ایک بات ما نوکے؟"

مد صبح ہونے میں زیادہ دیر ہنیں میری اور تھاری زندگی کے ساید تقوام سالس باقي بي ميرك دل برصرف ايك بوج سه اوراكم م چاموتو بين موت سے پيلے اس بوچ کو اپنے د ل سے آنادسکتا ہوں!" ىيى داخل ہو چېا تقا<sub>س</sub>

ذبرف بوجها "اب بتاق تهاد دل كالوجه بلكا الواسد يا نهيس ؟" بعدام ف كهاد ممير دل بين صرف ايك اضطراب باتى بعد اوروه يه كه بين في موت كى دبليز بركه شد بهوكر اسلام قبول كيان كان بين چنددن اور ذنده ده كر تفادى طرح نماذين پڑھتاا ور دوزے دكھتا "

ذبر نے جواب دیا یہ ایک مسلمان کو خداسے مابوس نہیں ہونا چاہیے وہ سب کچھ کرسکتا ہے ،"

( P)

پرے دارسنے کسی کو پنجرے سکے قریب آستے دیکھ کرآواز دی ۔ 'کون ہے ؟''

ایک آدمی جواب دیے بغیر پنجرے کے فریب پنج کر اُرکا ۔ چندا ورسپاہی اُسٹا کو کھڑے۔ پہلے سپاہی اُسٹا کو کھڑے۔ پہلے سپاہی نے بھر کہا ۔ سبح بات ہو؟"
لیکن آئی دیر میں چند سپاہی اُسٹے بچپان چکے مقے اور ایک سنے پر ان سامقی کا بازوج بچھوڈ نے ہموئے کہا ۔ سامقی کا بازوج بچھوڈ نے ہموئے کہا ۔ سامقی کا بازوج بچھوڈ نے ہموئے کہا ۔ سامقی کا بازوج بخصوڈ نے ہموئے کہا ۔ سمامی مسلکھ ہیں ۔ مہاداج آپ اس وقت کیسے ؟"
انھیں بچپانے نہیں ، یہ سر دار بھیم سٹکھ ہیں ۔ مہاداج آپ اس وقت کیسے ؟"
سین قیدلوں کو دیکھے آپیا تھا!"

دوسرے سپاہی نے کہا س مہاداج! آپ بے فکمدرہیں ریہ چند آدمی ابھی سوتے ہتن!"

> بهيم سنگه نے اس سے پوچھا الا متصادا نام كيا ہے ؟ " اس نے جواب ديا الا مهادات إميرانام سروپ سنگھ ہے ؟

ج دام نے کہارہ میں اس بنجرے میں تھادے لیے جو کچے کرسکتا ہوں اس کے یا تیاد ہوں "

"جوام! ہم نے ذندگی کی چندمنا ذل ایک دوسرے کے ساتھ طے کی ہیں اور میں بنیں چاہتا کہ مرفے کے بعد مہمادے داستے مختلف ہوں بیں چاہتا کہ مرفے کے بعد مہمادے داستے مختلف ہوں بیں چاہتا کوں کہ تم مسلمان ہو جائے۔ اگرتم اس وقت بھی کلمئر توحید بڑھ لو تو میری گزشتہ کونا ہیوں کی تلا فی ہو جائے گی۔ اب اتنا وقت بنیں کہ میں تھیں اسلام کی تما کو بیوں سے آگاہ کرسکوں۔ کاش! میں جماذ پر اس ذمہ داری کو محسوس کرتا لیکن فریوں سے آگاہ کرسکوں۔ کاش! میں جماذ پر اس ذمہ داری کو محسوس کرتا لیکن اگرتم میری باتوں پر توج دو تو بھے لیے ایک لمیے عرصے کی صرورت نہیں "
دوست آدمی کو می حقوم دو ترکی اس کا تھا دی ایک لمیے عرصے کی صرورت نہیں "

جے دام نے کہا "اگرتمھادی باتیں مجھے موت کے خوف سے نجات دلا سکتی ہیں۔ تو میں سننے کے لیے نیاد ہوں "

ذبیرنے کہا۔ "اسلام النان کے دل بین صرف ایک خداکا خوف بیدا کرتاہے اور اُسے ہرخوف سے نجات دلا تاہے۔ سنو اُ یہ کہ کر ذبیر نے نہایت مخقر طور پر اسلام کی تعلیم بر روشنی ڈالی درسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذندگی کے حالات بیان کیے ۔ صحائب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کی میرت پر روشنی ڈالنے کے یہ اسلام کی ابتدائی تاریخ کے واقعات بیان کیے ۔ اختمام پر زبیرا جنادین ، بر بوک اور فادسید کی جنگوں کے واقعات بیان کرائیا مقادر ہے دام یہ محسوس کر دہا تقاکہ وہ سادی عرتاریک غادمیں بھگنے کے بعد ایک بی جست میں دوئے ذبین کے بند ترین پہاڈ کی چوٹی پر بنج چکا ہے ۔ اس کی آنکھوں بین امید کی دوشنی جملک دہی تھی۔

دات کے تیسرے بہرہے دام برسوں کے اعتقادات کو میور کرد ارواسلا

Scanned by iqualmt

رتم بدت ہوشیاد آدی معلوم ہوتے ہو۔ بین بریمن آباد کے سام سے سفادش كروں گاكەتھىي ترتى دى جائے!"

و بھگوان سركاركا بھلاكرے ميرے چار نيگے ہيں۔ اب كے ہونٹ

بلیں گے اور میراکام بن جائے گا!" « تم فکر مذکر و ۔ ہائ قیدی سور سے ہیں!"

و مهاداج ابھی باتیں کردہ سے منے " یہ کہتے ہوئے اس نے اسکے بڑھ کہ

ينجرك بين جما نك كر د مكها وربولاي مهاداج! يرجاك رسم إن !"

م یں ہے دام سے چند بانیں کر ناچاہتا ہوں!" " مهاداج ا آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے " یہ کسرکر سپاہی نے لینے

سائفيون كواشاره كيا اور ده بيخرك سے بهط كرايك طرف كھرك موركئے " معیم سنکھ نے پنجرے میں جھانکے ہوئے بلنداواد میں کمار ہے دام تم

بدت بے و تون ہو" اور بھراینا ہا تھ پنجرے میں ڈال کرزبر کابازو سولت بوت آبهن سي كهايستم اپنه بائه ميري طرف كدو" زبيرنداين بيلي بير كراية بنده برخ القاس كاطرت كرديد عيم سنكون دوباده بلند

أواريس كهايس نمك موام المحيس داجرك سامني اس مليج عرب كي دوستى كا دم بحرت ، وق مترم من في اود بحرا بسنبس كما يرج دام إس مفارس

ساتقی کے اعقوں کی دسیاں کا ط رہا ہوں۔ کچھ بولو اور ہزسیا میوں کوشک نے کا " جے رام نے چلا کر کہا رد بھیم سنگھ شرم کرد۔ برایک را جیوت کی شان

کے شایاں نمیں کہ وہ کسی کوبے لب دیکھ کر گالیاں دے!"

«بیں بمفارے جیسے مزدل آدمی کو گالیا ب دمینا اپنی بے بریز نی سمجھنا یکو<sup>ں</sup>۔

س مرف یہ لوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ تم نے اس لوگی اور اور کے کو کماں چیایا ہے ؟" " مجھے ان کا کوئی علم نہیں ۔ جا دیکھے ننگ پذکرد "

زبرك بالقائزاد بوجك تظ مجيم سكف اس ك بالقامين خنر ديت تحرية آبستدسے كهاي مجھے افنوس سے كريس تھارسے ليے اس سے ذيادہ كچھ نہيں كر سكتار تمعارے يلے بير پنجره توا كر بعاگ تكان ممكن بنيں ليكن بجر بھى قسمت آن مائى كر . دیکیھو۔ اگرتم آنزاد مذبھی ہوسکے تو کم از کم بہا دُروں کی موت مرسکوسکے "

سابيون كومنا لطين والخذك يله بهيم سنكه فاينالهج تبديل كستهوية كما در مجھے يقين ہے كرس الله كى كوتم نے كہيں بھيا د كھا ہے ۔ ابھا بھا دى مرضى ، م بناولیکن یاددکھو، سورج نیکے سے پہلے برمن آباد کے بانندے بھین بھالسی کے تخنول برد مكور بع بول كي الله الله الله الله الله الله الله

مهيم سنكف في بنجرك سے بيند قدم دور جاكرسيا الميول سع كما رستم ايك طرف كيول كمرك بو عجم ان سے كوئى مخفى بات نئيس كرنى تقى فدر اس جے دام كو دىكىھو، اس كاعزور ابھى تك نبين توٹا "،

سپاہی نے بواب دیارو فہارات ! اس کی قسمت بری تھی۔ وڈر ہمنے سنامید کدراجراس کی بہت فدر کرتا تھا۔ مهاداج استہر کے لوگ کھتے ہیں کہ یہ عرب جاد وگرہیے۔ اس نے جادوگی طاقت سے بیٹے دام کودا ہر کا نا فرمان بنا

بھیم سنگھ نے کمایہ شایدہی بات ہے۔ مجھے بھی اس کے بنجرے کے قریب نهيں جانا چاہيے تھا۔"

" نہیں مهاراج! ایپ پر اس کے جا دو کا کیا اثر ہوگا \_\_\_ پھر بھی آپ گھر عاكرباد تقناكرين " ان بانوں کا برانز ہواکہ سپاہی آ کھ دس قدم ہمٹ کہ ہرہ و بیف لگے۔ زبر پنجرے کے اندر اپنے پاؤں کی دستیاں کاٹنے کے بعد ہے دام کے ہاتھ پاؤں بھی آزاد کر چکا تھا اور دولوں پنجرے کی سلانوں کے ساتھ نور آزمائی

ایک سپاہی نے چلآ کر کہا "ادے وہ پنجرے میں کیا کردہے ہیں " ذہر اور ہے دام دبک کر مبط کئے اور آئکھیں بند کر کے جترا کے لینے لگے۔ دوسپائیوں نے پنجرے کے کر دجبح کی اور مطمئن ہوکر اپنے ساتھیوں

> جے دام نے آ ہستہ سے کما یہ نہر!" اس نے جواب دیا۔"کیاہے ؟"

م يەسلاخىي بىت مفبوط بىي قدرت نے ہمادے ساتھ مذاق كياہے،

كياتهي اب بھي يُجِه كادا حاصل كرنے كى كوئى اميدسے ؟"

"ميرادل كوا مى ديباي كمفدا ممادى مدد كرك كا!"

بے دام نے کہا رسریمن آبادیں سینکٹوں سپاہیوں پر جبیم سنگھ کا اثر ہے شایدوہ آخری وقت پر ہماری مدد کرے "

م یں صرف خداسے مدد مانگنا ہوں اور تھیں بھی اسی کا سہارا لینا چاہیے اگر اسے ہمارا زندہ رکھنا منظور سے توہم تھیم سنگھ کی مدد کے بغیر بھی رہا ہو جائیں گئے "

س میں تھا اسے ایمان کی تجنگی کی داد دیتا ہوں لیکن بُرا نہ انا ' سلاخیں نود بخود ٹوٹیے والی نہیں " خود بخود ٹوٹیے والی نہیں "

زبرن كارسي دام إحمال عقل كم حياع كل بوجات بي وبال

"نم بدت سمجھ دارہو۔ بیں جاتا ہوں، میرا سرحپکرارہا ہے ۔ شاید بیجادو ترسے ا"

و مهاداج! اگر حکم ہوتو ہم میں سے کوئی ایک آپ کو گھر چھوڈ آئے ؟ « ہنیں انہیں!اس کی عزودت نہیں "

تھیم سنگھ حپل دیا توسپاہی نے تیجھے سے آواز دے کر کہا " مهاداج امیرا ل دکھنا ا"

> لاتم فكريز كرو!" «اليشورآب كابھلاكىيە"

بھیم سنگھ کے بطے جانے کے بعد ایک سپاہی نے اپنے ساتھیوں سے کہا در کھیا میں مذکھ کے بطے جانے کے بعد ایک سپاہی نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ در کہا تھا دی خیر نہیں ۔ تم کئی بار پنجرے کو ہاتھ لگا پینچ ہو۔ اب تک مختار اسر نہیں جکرایا ؟" متحار اسر نہیں جکرایا ؟"

> "مبراسر\_\_\_ ؟ یال کچھ بو محبل سا ضرورہے " « محکر مذکر و ، ابھی چکرانے لگ جائے گا "

م مردب سنگھ نے فکر مندسا ہو کہ کہا یر لیکن بیں نے سُنا ہے کہ جادوگر کے مرجانے پر جادو کا اثر نہیں دہتا "

"ايس جادُدگرمركر عجرزنده بهوجات بين!"

ایک اورسپاہی بولا یر بار میں نے بھی پنجرے کو ہا تھ لکا یا تھا۔میراسر

بھی جکرار ہاہے "

سروپ سنگھ اولا پر بھگوان ایسے جا دوگر کو غادت کرے۔ اب میرا سئر سچ کچ چکوار ہاہے !" میں تواسس کاروز کا گا کہ بڑوں ۔ میں مُفت مقود الے دیا ہوں ۔ کل پیسے ادا کر دوں گا۔"

یر کہتے ہوئے سروپ سنگھ نے ایک مجھلی اُٹھالی اور سرادت آمیز بستم کے ساتھ اپنے ساتھ یوئے آن کی آن ساتھ اپنے ساتھ یوئے آن کی آن میں تمام ٹوکری خالی کردی۔

« بهت اچّامرکار!"

بنجرے کے اندرزبرج دام سے کسد ہا تھا اور یرکنگوہے لیکن یہ اکیلا آنا ؟"

گنگونے سپاہیوں سے کہا یہ مجھے النوزہ بجانا آتاہے۔ آپ کوشناؤں؟ سپاہیوں نے یک ذبان ہوکر کہا یہ ہاں ہاں سے ناؤ!"

گنگونے الغوذ سے بیند دل کش تانیں نکالیں اور اس کے ساتھی عام شہریوں کے باس میں مختلف گلیوں سے نکل کر سپا ہمیوں کے گرد مع ہونے لگے۔ ایک سپاہی نے اپنے ساتھی سے کہایہ ادسے اس نے تو نخواہ مخواہ مجھے رے کا ذبیل پیشہ اختیاد کر دکھا ہے۔ یہ توالغوزہ بجا کر کافی پیسے کماسکتا ہے ۔ "

پی گنگو کے ساتھی ایک دوسرے سے کہ دہے تھے یہ مجھے اس کی تانوں نے گہری نیندسے میداد کیا ہے اور بھرمیرا سونے کو جی مذچا ہا "\_\_\_\_ "مجھے دسنتی کی ماں کہنی تھی کہ جاؤ دیکھو کوئی فقیر ہوگا "\_\_ " اسے میرے م محلے کے تمام لوگ حیران ہیں کہ یہ کون ہے ؟" ایمان کی مشعل کام دیتی ہے۔ تم ایک ایسے خدا پر ایمان لاچکے ہو، حب سنے ابراہیم علیہ السلام کے لیے انگ کو گلزار نبادیا تھا"

بے رام کچر کہنے والاتھا کہ باہرسے ایک سپاہی چلایا یو کون ہے ؟" ایک شخص نے چند قدم کے فاصلے سے جواب دیا یو جی میں ماہی گیر وں !"

«بهال كياكمدريع بوع"

« جي بي مجيليان لايا بون "

« مچھليال! اس وقت ؟".

لا جى اب دن نكلنے والاہ ميراارادہ ہے كہ النس بيج كر جلدى واليس چلا سر رہ مرمج

جاؤں۔ آپ کوکوئی تجھلی چاہیے ؟"

ایک سپاہی نے کہایہ سروپ سنگھ! تم نے او، متھادے چاد بھے ہیں " چھبرے نے کہایہ ہاں سرکادے لو! بالکل تاذہ ہیں "

سروب سنگھ نے جواب دیا " ہم اس وقت بید باندھ کر تقور ا بیٹھے ہیں کمفت دینی ہے تو دے جاؤ "

" جی! شہرکے عام لوگ بھی ہم سے مُفت بھین لیتے ہیں۔ آپ توسیاہی ہیں' آپ سے پیسے کون ما نگ سکتا ہے!"

یر کننے ہوئے ماہی گیرنے مجھلبوں کی ٹوکری سے پاہیوں کے آگے

ایک سپاہی نے کھا۔ اسے تھادے پاس تو کافی مجھلیاں ہیں۔ ہمیں جمیں جمی دوگے یا نہیں ؟

سروپ سنگھنے کہا در منیں ہمیں اا اس بے چادے برظلم مذکر ور

ایک بھڑ ہے کو انسان نہیں بناسکتیں''

مایان جھی ہوئے کہا "آپ فکر مذکریں، وہ آجائیں گے اِ"
سند بر بھالسی برلٹک رہا ہوا در مجھے فکر مذہو کا سنس اِ میں گنگو کے
ساتھ ہوتا " یہ کنتے ہوئے فالدنے اپنی متھیاں جینے لیں اور ہونٹ کا شاہوا
باہر نکل گیا۔ مایا دیوی ڈبڈ بائی ہوئی آئی ہوں سے ناہید کی طرف دیکھنے لگی۔
اور وہ اس کے سر پر ہا تقدر کھ کر تستی دیتے ہوئے بولی یہ مایا! اس سنے
تھیں تو کچھ نہیں کہا۔ تم ذرا ذراسی بات پر دو پٹر تی ہو"

مایا نے بواب دیا۔ ساتھ ان کے تیور دیکھ کر بچھے ڈرلگتا ہے۔ اگر وہ ناکام اسے توکی ہوگا ؟"

ا سے دیا ہوں : ناہمید نے کہار وہ ایک خطرناک مهم پر سکتے ہیں اور ان کی کامیا بی اور

ناکائی بین ہماراکوئی دخل نہیں ؟ اگر گنگو اور اس کے سابھی بھی لڑائی ہیں مارے کئے تو آپ لینے وطن

على مائيس كا در اس .....

نامىدىنى بۇرىيى بىرى تىلى بىن اتىم اپىنىدى بىلى دىيات ئىلىن تاكى دىيات ئىلى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلاقى گى !"

"بیکن خالد آج بات بات بر مجمد سے بگڑتے ہیں ممکن ہے کہ دہ مجھے میں مجدد کا اس بات بر مجمد سے بگڑتے ہیں ممکن ہے کہ

"مایا! میرے سامنے خالدنے کو نی الیسی بات نہیں کی۔ ہال نصاد نے کا فی الیسی بات نہیں کی۔ ہال نصاد نے کھا فی اور ذبیر کے متعلق یہ المناک خبر شننے کے بعد وہ کچھ بلے قرار ساہے۔ خدا کر سے ، وہ زندہ نے کم آجائیں۔ تو پھر خالد کے چبرے پرتمام عمد مسکل سٹی دیکھاکہ وگئ "

گنگوالغوزہ بجانے ہوئے ہمھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھی اچا نک نلوادی سونت کر سپا ہیوں پر بل بڑے اور اس کی آر بیں آئی کا صفایا کہ دیا۔ داسو نے کلماڈسے کی چند صربوں سے پنجرے کا دروازہ توڑ دبا اور بے دام اور زبر لیک کر باہر دیکی استے۔

چوک کے آس پاس کی آبادی نے الغونسے کی دلکش تا نوں کے بعد مملہ آوروں اور سپاہیوں کی غیرمتو قع چیخ پچادشنی لیکن اپنے گھروں سے باہر نیکل کر دیکھنے کی حب رات نہ کی مسلسے سے رات نہ کی کا گھوٹ کے ساتھیوں کے ہمراہ بھا گئے ہوئے شہرسے باہر نیکلے گنگو کے چندس تھی ایک باغ بیں گھوڑ ہے لیے کھوٹ ہے تھے۔

جس وقت سر بین اس بنگامے کاروعمل سر وع بور با تھا یہ لوگ کھوڑوں پر سوار بوکر حنگل کار خ کر دہے تھے :

· ( ps

نامیدا بنے بستر پرلیٹی ہوئی تھی اور مایا اس کے قریب بیٹے کر انہستہ اس کا سر دبار ہی تھی۔ خالد بے قرادی کے ساتھ کرے میں ادھراُدھر شملنا ہوا بستر کے قریب کھڑا ہو کر لولا سے ناہید بہت دیر ہوگئی۔ انجیں اس وقت تک پہنے جانا چاہیے تھا۔ کا مثل ! میں بناں عشہر نے پر مجبور نہ ہوتا "
وفت تک پہنے جانا چاہیے تھا۔ کا مثل ! میں بنال عشہر نے پر مجبور نہ ہوتا "
مایا نے خالد کی طرف و کی اور کھر آئی کھیں مجکا کر تسنی آمیز لہے ہیں بولی سے کہ داسو سے کہ داسو ۔ "

فالدف اس كى بات كاطعة بوت كما يستفادى نبك خوا مشات

Scanned by iqbalmt

خالد کی مسکرا ہٹوں کا ذکر مایا کو تھوڑی دیرکے لیے تصوّرات کی حسین دنیایس لے گیا۔اسے برابرای ہوئی دنیا مسکتے ہوئے مجولوں کی ایک کیادی د کھائی دینے لگی۔ وہ پھولوں سے کھیل رہی تھی ۔ مہمکتی ہوئی ہوا کے جھونگوں سے سر شار ہور ہی تھی ۔ حرابوں کے چھے سن رہی تھی۔ وہ ایک عورت تھی جسے محبت ننگوں کا سہار الینا اور امید در با کے کما رسے مٹی کے گھروندے بناناسکھا تی ہے سکن ایک خیال با دسموم کے تیز جھونکے کی طب رح آیا اور مایا کے وا مِن امبد میں میکنے ہوئے بچول مُرجھا گئے۔تصوّد کی نگا ہی عرب کے رمگ زاروں اور تخلسالوں میں گھومنے کے بعد مرسمن آباد کے بچور اسے میں اینے بھائی کو بھالنبی کے تختے پر لٹکا ہوا دیکھنے لگیں۔وہ ایک بن تھی الیسی بہن جوابینے گھر میں مسرّت کے قفقے سُننے کے باو حود بھائی کی ایک بلكى سي آه پر بوئك أتحقى بدر مابان اين دل مين كمايد بهيا! ميرے بهيا! خدا تھیں واپس لائے ۔ تھادے بغیر مجھے کسی کی مسکر ابرٹ نوسش

نام پرنے اس کی طرف میکئی باندھ کردیکھتے ہوئے کہا سمایا اہمیں واقعی خالدسے اس قدر محبت ہے "

مایانے چونک کراس کی طرف دیکھااور دوبیٹے میں اپنا چرہ چھپا کر پچکیاں لینے لگی۔

نا ہیدنے بھر کہا یہ مایا معلوم ہوٹا ہے کہ تھیں مجھ بہرا عتبار ہنیں آئا۔ میں خالد کوجانتی ہوں۔ وہ .... "

مایانے اس کی بات کاشتے ہوئے کہار منین نہیں! بیں اپنے محاتی کے متعلق موج دہی ہوں "

قلع كاليك بهر يدار بهاكماً مواآبا ـ نام يدف اپناچره دويت بس جها الياودا تُفكر بيط كني -

پر بدارنے که سفالد گھوڑے برزین ڈال رہے ہیں۔ وہ میرا کہانہیں مانتے۔ انھیں بین آ؛ دکار اسنہ بھی معلوم نہیں۔ اگر کوئی حاوثہ پیش آگیا تو گنگو مجھے زندہ نہیں بھوڑے گا۔ آپ انھیں منع کریں!"

ایک لمحہ کے لیے مایا کا دل بیٹھ گیا۔ پھر دور دورسے دھڑکے لگا ، وہ افٹی اور بے تحاشا بھا گئی ہوئی قلع سے با ہز بکل آئی۔ اس کا دل بیر کہ دہا تھا۔ "خالد مرت جاؤ امت جاؤ ایس بھائی کاغم برداشت کرسکتی ہوں لیسکن تھادے بغیر زندہ نہیں دہ سکتی۔ خالد نجھ پر دحم کردہ خالد! "
قلع سے با ہر خالد گھوڑ سے کی لگام تھام کر اینا ایک پاؤں دکاب میں دکھ چکا تھا۔ مایا نے بھاگتے ہوئے آد از دی پر مظمر و اخدا کے لیے اعظمر و!!
اکیلے مت جاؤ! میں تھادے ساتھ ہوں " یہ کتے ہوئے اس نے گھوٹے ا

فالدنے اپناپاؤں دکاب سے نکال لیا اور پرلیٹان ساہوکہ مایا کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں ناہید کھی باہر آئیکی تھی۔ مایا ناہید کی طرف متوجہ ہو کر اولی "بہن انفیس دوکو! یہ موت کے منہ میں جارہے ہیں۔ بھگوان کے لیے! فلاکے لیے! فلاکے لیے! فلاکے لیے! فلاکے لیے!

ناہیدنے ان کے قریب پہنچ کہ کہا یہ خالد! اگر تھا دسے جانے ہیں کوئی مصلحت ہوتی تو ہیں اس بے کسی کے باوجود تھا دار اسنہ نہ روکتی۔ تم اکیلے شہر ہیں داجہ کے تمام کشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمیس گنگو کا انتظار کرنا چاہیے وہ خرور آئے گا۔ اگروہ نہ آیا تواس کا کوئی نہ کوئی ساتھی حرور آئے گا۔ بیشک

Scanned by ighaln

کے بحربیکاں میں او ٹی ہو ٹی کشتی کے اس ملاح سے مختلف رہ تھی ہو اٹھتی ہوئی الركوساط سيحف كا دهوكا كها چكام و وه محسوس كررى فني كه تقدير المخدى باد امید کادامن اس کے ہا تھوں سے جین رہی ہے۔ تھوڑی دریر کے بعد ایک گھوڑا بھاڈلوں کے عقب سے مودار ہوا۔ سواد نے قریب پہنچ کر باکبس کھینچ لیں اور گھوڑے سے کو دکر مایا کی طرف بڑھا۔ مایا " بھیّا! میرا بھیّا! " کہنی ہوتی معال کراس کے ساتھ لیٹ گئی۔ نامید اور خالد کی نگا ہیں جھاڑ بوں کی طرف تخبن بصدام كود مكه كمرنا بريد زبرك متعلق بحرايك باد اميدون كربراع روشن کررسی تھی سے رام کے بعد داسوا دراس کے پیھے گنگو اور زبر جبار ہو كے عقب سے موداد موے رنبر كودىكھ كرنا مي تھجكتى ہو فى دونين قدم آگے برهی در براس کے فریب بہنج کر گوڑے سے اُترا۔ خالد بھاگ کراس سے لیٹ گیا۔ نا ہمید نے جا ہا کہ بھاگ کر اپنے کرے بیں پہنچ جائے لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کے باقن فین میں بیوست ہو چکے ہیں۔ اس کے اعضار میں رعشه تفاراس كاسرچكرارها تفارهبينون كے تفكے ہوئے مسا فركى طسرح منزل کو اجانک اینے قریب و مکھ کراس کی ہمت ہواب دیے گئی۔ ربیرخالد سنے علیحدہ ہوکر آگے برهااور بولا ی<sup>رد</sup> نامبیداب م ایجنی

دہ ہواب دینے کی بجائے اپنے چربے کا نقاب درست کرنے لگی۔ ذبیرنے پھر کھا "ناہمید! تھادا ذخم کیسا ہے ؟" ناہمید کے ہونٹ کبکیائے ،اس نے لرزنی ہوئی اوا دبیں کھا "فدا کاشکر ہے کہ آپ آگئے۔ بین طبیک ہوں "اس کے آخری آلفاط ایک گری سالس میں ڈوب کردہ گئے اوروہ لڑ کھڑا کر ذبین پر گریٹری نہ ئم بهاور ہولیکن ایسے موقع پرصبرسے کام لینا ہی بمادری ہے " فالدنے ہواب دیا "آیا اہمیں بخادہے ۔ تم جاکر آرام کرو۔ میں صرف ان کی داہ دیکھنے جادہا ہوں۔ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں دور نہیں جاد ک گا" مایانے کہا یہ نہیں نہیں اہمی ایمیں مت جانے دو۔ یہ واپس نہیں آئیں گے "

فالدنے کیا "مایا اِممکن سے کرداج کے سپاہی ان کا تعاقب کر دہیے ہوں۔ ان کی تدومیرا فرض سے یہ آم ایف کا خیال کرو!" مہوں ۔ ان کی تدومیرا فرض سے ۔ تم اپنے بھائی کا خیال کرو!" مابلے جواب دیا ۔ "میرا بھائی اگر خطرے میں ہے تو آپ اس کی مدد

ی خالد نے اطمینان سے جاب دیا سی چینے کی ضرورت نمیں۔ اگرسپاہی ان کے تعاقب میں ہوتے تو دہ اس طرف نرآ تے لیکن یہ توہبت محدولے کے مورد سے معلوم ہوتے ہیں۔ خدا خیر کرے ۔" گھوڑ سے معلوم ہوتے ہیں۔ خدا خیر کرے ۔"

گھوڈوں کے ٹالوں کی آکواد قریب آدہی تھی اور خالدنے دوسری بار پونک کرکہا۔"معلوم ہوتاہ کے کمرف چار گھوڈے والیس آستے ہیں " گھوڈوں کی آمد کی خبر پاکرنا ہیدنے اپنے دل بیں ایک زبر دست خران محسوس کی اور جب خالدنے یہ کہا کہ حرف جار گھوڈوں کی ٹاپ سنائی دے د بی بے توامید کے جراع روشن ہوکر ا چانک بھر گئے۔ اس کی حالت غم داندوہ

Scanned by iqualmt

خطآب کوئل گیا ہوگا۔ آپ فور ادواہ ہوجائیں۔ واپس آنے میں دیر ہذکریں۔ ہاں بیں علی کاحال پوچھنا چا ہتی ہوں "

" علی آپ کو بہت یاد کر تاہے۔ دیب کے گورنرنے اُسے بہت افیت دی،
دیکن وہ ایک بہادد لڑکا ہے۔ وہ نواہ کسی حالت میں ہو۔ نماز کے وقت افران
ضرور دیتاہے۔ یہ لوگ افران سے بہت گھراتے ہیں۔ اسے بادہا کوڑوں کی سزا
دی جاچکی ہے لیکن اس کے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بریمن آباد کے
قید خانے میں بھی اس کا بہی حال ہے۔ داج کے سپاہی اسے ذبان کاٹ ڈالنے
کی دھمکی دے ہے ہیں لیکن اس کا ادادہ متز لزل نہیں ہوا"

ناہمیدنے کہا یو بہ آپ کی صحبت کا اثرہے۔ ورمذ وہ اتنے مضبوط دل کا مالک منتقاء سراندیپ میں اسے ایک کمزور الله کا سمجھا جاتا تھا "

نبرنے ہواب دیا اسان کے عیوب دماس صرف خطرے کے وقت بر ہوتے ہیں "

، دروانسے پرسے کنگونے آواز دی سے اب دو پر ہونے والی ہے۔ آپ کو دیر یں کرنی چاہیے "

ناہیدنے کمایہ آپ جائیں! خدا آپ کی مدد کرے لیکن آپ کو مکران تک خشکی کاراستہ معلوم سے ؟"

ذہبرنے ہواب دیا یہ داسومیرے ساتھ جارہاہے اور وہ تمام داستوں سے داقعت ہے۔ میں مکران کی سرحد پر پہنچ کر اُسے دالس بھیج دوں گا!"
مایلنے کہا یہ لیکن اس لباس میں آپ فور اُپچانے جائیں گے ۔"
دبیر نے مسکولتے ہوئے بواب دیا یہ میری تھی ہن کومیرا بہت خیال میں لیکن اُسے پردیشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک سندھی کا دباس بہن کرجا کہ

(4)

جب اسے ہوئ س آیا تو وہ اپنے کرسے میں بستر پرلیٹی ہوئی تھی فالد
اور ما باکے مغموم چرے دیکھنے کے بعد اس کی کا ہیں ذہر برمرکو زہموکر دہ گئیں۔
مُرجہاتے ہوتے چہرے براچانک حیا کی سُرخی چھا گئی اور وہ اپنے چہرے بہ
فالب ڈالتے ہوئے اٹھ بیٹھی گنگوا ور بع دام در وازے سے باہر کھڑے تھے۔
خالد نے ان کی طرف متوجہ ہوکر کہا "ناہید کو ہوش آگیا ہے۔ آپ فکر نکریں "
فالد نے ان کی طرف متوجہ ہوکر کہا "ناہید اب ہماری مصیبت ختم ہونے
والی ہے، ہیں آج ہی جاد ہا ہوں!"

مایاایک عورت کی ذکاوت مس سے ذبیر کے متعلق نا ہید کے جذبات کا انداذہ لگا چی تھی۔ اس نے جلدی سے کہا "نہیں آپ ہیس تھریں۔ اس وقت سارے سندھ میں آپ کی تلاش ہورہی ہوگی "

ذہرے ہواب دیا۔ میرے بیے سندھ کی سرحد پادکرنے کا ہی ایک موقع ہے۔ کل تک تمام داستوں کی چوکیوں کو ہمادے فراد ہونے کی اقلاع مل جائے گی۔ ہمادے باقی ساتھی دا جہتے سپا ہیوں کو چکہ دینے کے لیے مشرق کے صحوا کا دُرخ کر دہ ہے۔ ہیں۔ ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھا ناچا ہمتا ہوں۔ فالد اتم ہیں دہ ہوں۔ فائدہ اٹھا ناچا ہمتا ہوں۔ فالد اتم ہیں دہ ہوں۔ فائدہ اٹھا ناچا ہمتا محفوظ مقام بر لے جائے گا۔ عوب سے ہمادی افواج کی آمد تک اگر ناہمید کھوڈے پرچ طعنے کے فابل ہوگئ تو گنگو تھیں مکران پنچ دے گا! " گھوڈے پرچ طعنے کے فابل ہوگئ تو گنگو تھیں مکران پنچ دے گا! " بین ہیں دہنا الیہ دو ایس لائے اہم آپ کا انتظاد کریں گے۔ میرا

تحداد سے بھائی کا نام ناصرالدین دکھتا ہوں!" مواود میرانام ؟"

خالدا ذہر گنگواود ہے دام جران، دکر مایا کی طرف دیکھنے لگے۔ مایا نے اپسے
سوال کاکوئی ہواب نہ پاکہ کما یہ تم جران کیوں ہو نا ہیدسے پوچھو "وہ یہ کہ کرتم لیر
میں کھڑی ہوگئ اور نا ہید کوئی طب کرتے ہوئے بولی "نا ہید بہن المحنیں بتا وَاِ
کیا ہیں نے تھا دے سامنے کلم نہیں پڑھا ؟ کیا ہیں نے چیپ چیپ کرتم الے
ساخ نماذیں نہیں پڑھیں ؟ کیا ہیں نے قرآن کی آبات یاد نہیں کیں ۔ ؟
مایا چرابتے بھائی کے پاس آکھڑی ہوئی اور ذہرسے نی طب ہو کر کھنے
مایا چرابتے بھائی کے پاس آکھڑی ہوئی اور ذہرسے نی طب ہو کر کھنے
سے "پ کس سوری میں پڑگئے ۔ ناہ بدمیرانام زہراد کھرچی ہے اور مجھے یہ نام لیند

فالدنداندر الكرنام بدك كان مين المسترس كهايستم في باتين مجدس ب يُحياكين ؟"

ناہیدنے مسکوا کر جواب دیا ہے مایا کو اس بات کا ڈدیھا کہ آپ یہ خیال کریں گے کہ وہ آپ کو خوسش کرنے کے لیے سلمان ہوئی ہے۔ اسے اپنے بھائی کا نوف بھی تھا۔ اس لیے وہ مجھ سے وعدہ لے چکی تھی کہ میں فی الحال اس کا راز اپنے تک می دور در کھوں "خالد بھر بھاگنا ہوا ہے دام کے قریب آ کھ امہوا۔ اسکی موح مسرت کے ساتویں آسمان بر تھی۔

ذبیرنے کمایر بھائی نا صرالدین ، بین زہرا! بین تم دونوں کو مبادک باد دیتا ہوں۔ خدا تھیں استقامت بخشے ،"

گنگونے کہا۔" زبیر! اگر ہمادا دل ٹول کرد کیھوتو ہم سب سلمان ہیں لیکن سب کے لیے نام سویتے ہوئے تھیں بہت دیر لگ جائے گی۔ بیخدمت خالد ہوں۔ اور اب تو میں سندھ کی زبان بھی سیکھ چکا ہوں۔ کوئی مجھ پرشک نہیں کہے گا"

مایانے که در آپ مجھے بہن که کر بہت سی ذمہ داریاں اپنے سر لے رہے ہیں۔ یادر کھیے ہمادے ملک میں دھرم کے بہن بھائیوں کا دشتہ سکے بہن بھائیوں کے دشتہ سے کم مضبوط نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجھے اپنی بہن کہتے ہیں تو استی کی سفر دنوں میں طے بہتے ہمادی معیدیت آپ کے ساتھیوں کی معیب سے کم نہیں۔ وہ میرے بھائی کی تلامن میں سندھ کا کونہ کونہ بھان مادین کے ۔ مجھے فرا ہے کہ آپ کی افواج کے آنے سے مایوس ہوکرکہیں میرا بھائی کا تھیا وار کی طرف فراد ہونے پر آمادہ نہ ہموجائے ؟

جے دام نے باہرسے بلند آوازیں کہار مایا کیا کہتی ہو۔ میں ایک دا جبوت ہوں ایک دا جبوت ہوں ایک دا جبوت کم بلکہ ایک مسلمان کی ہوں میں ایسنے تحسنوں کو جبوٹ کر کہاں جاسکتا ہوں ۔"

"مسلمان ؟ میرا بھائی ایک سلمان ؟ ایا یہ کہتی ہوئی نامید کی چار پائی سے اعظ کر بھاگی اور باہر نکل کرجے دام سے لیٹ گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کی آکھوں میں نوشی کے آکسو تھے یہ بھیّا ایسی کہوتم مسلمان ہوگئے؟ اس نے جواب دیا یہ مایا ایارس کے ساتھ مُس ہوکر نویا او ہانہیں دہ سکنا۔ تم دو تھ تو مذجا ذکی ؟ "

" بین \_\_\_ ؟" اس نے الگ ہوکہ آنسُوبِ کیجئے ہوئے کہا " میں کیسے دو کے سکتی ہوں ۔ فائیں شن کیسے دو کے سکتی ہوں ۔ فائیں کی اس کے بھیا مبادک ہولیکن تھا دا اسلامی نام ؟"

زبرنے باہر نکلتے ہوئے کہا سے برمیری کوتا ہی ہے۔ اگرتم لیب ند کروتو

تعادی مددکرے۔ خداتھیں دشمنوں سے بچائے " زہراکی آنکھوں میں بھی آنسوا کے اور وہ اولی سے بات کے اب تک مجھ سے
ایک بات چھپانی رہی ہو بھیں ان سے مجسّت ہے ؟"
ناہبیدنے کوئی بچواب دید بغیرز ہراکا ہا تھ اپنے ہا تھ میں لے لیا۔ گھود و کٹا پوں کی اواز آہستہ آہستہ ناہید کے کالوں سے دُور ہور ہی تھی۔ آنسووں
کے موتی اس کی آنکھوں سے چھلک کر رضادوں پر بہر رہے تھے۔

زہرانے اپنے دوپیٹے سے اس کے آہنسٹو پو کچھتے ہوئے کہا " بہن وہ جلد
آئیں گے۔ وہ عزور آئیں گے ،" کے سپر دکر دو۔ اب دو میر ہورہی ہے یمھیں شام تک کم اذکم بہاں سے تیس کوس نکل جانا چاہیے "

ذبر نے مسکواتے ہوئے ہواب دیا۔ " میں تباد ہوں " گنگونے داسوکو آواد دے کر کپڑے لانے کے لیے کہا۔ " زہرا پھر نا ہمید کے پاس آ بیٹھی اور زبرنے لنگو کی ہوایت کے مطابق ایک سندھی سپاہی کا نباس زبت نے کیا۔ گنگونے کہا " آپ کے لیے گھوڑے تیاد کھڑے ہیں "

"بین ابھی آنا ہوں " بہر کہ کروہ دوبارہ ناہید کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس کے پاؤں کی آئی سط من کر اپنے چرے بر نقاب ڈال چی تھی۔ اس کے پاؤں کی ایس کے بار ناہید ! فکراحا فظ بہن زہر آ امیرے لیے دُعاکہ نا " ان اس کے بار ناہید ! فکراحا فظ بہن زہر آ اس کے بار ناہید ! فکراحا فظ بہن زہر آ اس کے بار ناہید ! فکراحا فظ بہن زہر آ اس کے بار ناہید ! فکراحا فظ بہن زہر آ اس کے بار ناہید اس کے بار ناہید ! فکراحا فل بین ناہید اس کے بار ناہید ! فکراحا فل بین ناہد کی بار ناہید کے بار ناہید کی بار ناہید کی بار ناہید کا بار ناہد کی بار ناہید کی بار ناہید کی بار ناہید کی بار ناہید کی بار ناہد کی بار ناہید کی بار ناہید کی بار ناہد کی بار نے بار ناہد کی بار ناہد کیا ہے کہ بار ناہد کی بار ناہد کی

دونوں نے بواب میں خُداحا فظ کہااور زبر لمبے لمبے قدم اٹھا نا ہوا کرے سے باہر نکل آیا۔

فالد، ناصرالدین اورگنگونے تلاے دروانسے تک اس کانسا تھ دیا۔
داسو دروانسے برود کھوٹے لیے کھڑا تھا۔ زبیر ضلاحاً فط کہ کر کھوٹے ہے بہ
سواد ہوگیا۔ داسونے اس کی تقلید کی گنگونے کہا یہ دھوئی تیز ہے لیکن یہ دولوں
کھوٹے تارہ دم ہیں تیک کوس کی بہلی منزل ان کے بلے بڑی بات بنیں۔ داسو اس مہم میں تھادی کامیا بی شاید چیند فیلینوں میں سندھ کا نقش بدل دے جب
تک ذیر مکول کی سرحد عور رہ کھے والیس نا آتا ۔

د اپ بن فکردہیں " یہ کہ کر داسونے گھوڑے کواٹر لگادی دنبر نے اپنا گھوڑا اس کے پیچے چھوڑ دیا ۔

قلع کے اندرگھوڑوں کی ٹاپول کی آواز سن کرز ہرانے نا ہید کی طرف دیکھا ناہید کی آ نکھوں میں آ نسو تھلک رہے سنتے اور وہ آ ہستہ آ ہستہ کہ دہی تقی " فدا

Scanned by igbalmt